DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY
ROUSE AVENUE,
NEW DELHI-1

#### DYAL SINGH PUBLIC LIBRARY

1 - Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi - 110 002

CI. No. 871-439 &12 1

Ac. No. 2677

Book is due on the date stamped.

| 4 |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

# اركوارب كل يصبى

<u> واکٹرستبدعبرانٹر</u>

تیمت: سات روید ناشر: چمن مبکر بود اردوبازار دلی ۲ مطبوعه: سیندوشان دیمی دلی

کلکترین طفے کابہت ع**ام میکر و طولو** پہلی منزل ۱۰کولوٹولڈسٹریٹ کلکت**د**ما مقتف کی گزارش ۵

دبهاچه – مبرزا ادیب ۹ دیباچه – فماکهٔ وحیدقریشی ۱۹

تنبيد - نقطة كنظر ٢٣ بهلاباب - ٥٥ مراء سے جنگ عظیم اول تک ٥٥ - ٩٨

رفقائے سرمسیّد ۲۳

فتعرار ۲۲

وبشان مرستيد كانترى سرايه ٩٨

انکارکی عمومی بحث س

ملقدر سیدسے باہرکا ارب ۸۰

شاعری ۱۸ نٹرملق سرسیدسے باہر ۸۶

دومراباب سبخگعظیم (اول) کے بعد ۱۹۱۳ اس ۱۹۹۹ مکت اعمد ۱۸۱۰ فریب، علم الکلام اور سیاست ۱۰۸۰.

וניש פון

### ارود نواف كي ارتاع اورا دبي تنقيد ١٣٦ فنامری سما

درایا ۱۹۱

لمنزوظرافت ١٤٠

فامل اورافساند مهما

تيسراباب الدوواوب ١٩ ١٩ م سے ابتک ١٨٥ ٢٧٢-١٨٥

اصناف شعر ۱۹۲

نظم اوراً لأولغكم 194 كيت ۲۱۸

-- افساند ۲۲۳

ناول ۲۳۸

לעו מיץץ

تنقيد ٢٧٧

التك مهد

سوارخ ۲۵۲

ديني ادب ٢٥٤

افكار ٢٥٩

# مصنف كي كزارش

مدیری به کتاب بے مدم بل ہے۔ اس کا جا لیجض اوقات و دم مجھے بھی کھٹکتا ہے۔ حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اجمال سخت جوری کے تحت دواد کھا گیا ہے۔ میں طبعًا تفصیل پند آدی ہوں مگرجہ تفصیل کاؤست کو سام کا فاقت نہیں ہوتی تو لامحا فراشا روں میں بات کر کے تصفح کر دتیا ہوں ۔ یہ صورت اس کتا ب یہ صورت اس کتا ب حیم سورت اس کتا ب

اپنے زائے کے اوب کے بارے میں کچھ نکھنا معو فی کائمیں نوف اور
لحاظ ہے میپیلے ہوتے سلسے ، قدم تدم پر دامن گیراور عنا آن گیرہوتے ہیں۔
صوصا دہ آدی جس کا مسلک صلح کل اور محبت کل ہو، البی کاب بھے وقت
سخت پریشا نی سے گزر تلہے ۔ میں اس کتاب بیں اکثر آنٹھیں بذکر کے بڑھا
ہوں۔ مرموڈ برکسی ذکسی دوست کی شعیہ نظر آئ تو میں نئے آ منکھیں بنگلیں۔
ہوں۔ مرموڈ برکسی ذکسی دوست کی شعیہ نظر آئ تو میں نئے آ منکھیں بنگلیں۔
بندھی متھی مجل جا اس جمن میں
زباں رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں
زباں رکھ عنچہ ساں اپنے دہن میں

میں سب کا دوست ہوں مگرسب میرے دوست نہیں ہے کھٹک بھی قدر نی چیز ہے مگریں نے یہ دوگ اپنے جی میں نہیں بسیا یا۔ انتخاص مذفطر نہ تھے۔ ان کا کام میرے سامنے تھا اس لتے اس میدان میں بھی اُڈھائش کے با وجود' تاؤمیں بہیں آیا۔

پھرہی امکان ہے کہری لائے بے توازن ہوگئ ہو ۔ مگاس کے بے میں معذرت خواہ ہمیں ہو ں کمیونکہ شاہدیری دبانتدالاندلائے ہوگا۔

میں نے اس کتاب بی طویل فہر شیں بیش کی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی وہ ندرہ جائے جسے ارتخ بی زندہ رہنے کا دعویٰ ہے۔ اس کے با و تود کچھے ام رہ گئے موں گے۔ ایسے عزیز وں اور دوستوں سے التی ہے کہ نا داخس نہ ہوں کھے صوت مطلع کر دیں۔ بیں انشا رالشرطیع ٹانی بیں ان کا نام بھی درج کر دوں گا۔ اور یہ بیمی مکن ہے کہ محفظ و دہی اپنی فروگزاشت کا بتہ جل جائے۔ بیں اس کی جی تلائی کے دوں گا۔

میں نے ۵۵ ماء کے بعد کی ادبی تحریکوں کا بے لاگ تجزیر کیا ہے ہے۔ تجزیہ جاعت بندی کے اصول پڑہیں کیا ملکہ ایک تورخ کی حیثیت سے کیا ہے پھر کہی یہ واضح کر دیا خروری ہے کہ میں محض تورخ نہیں، تا قدیمی ہوں اس لئے اثرات دشائع کی اچھائی برائی پر بھی محصلہ ہے ۔ اس معاسلے میں ، میں نے تہ ہیڑی اینا نقط منظر پڑھیں کر دیا ہے ۔

فی کو کورو کی در در این کا حب نے اپنے دیا ہے میں (جواس کتا کے ساتھ شائع ہور دائے ، مکھا ہے کہ میں نے نفسیاتی ادبی تحریک سے انصاف نہیں کیا کیونکہ (ان کے خیال میں) نفسیاتی فورید، اپنے معاصر نی سے خوفزوہ ہوں. خوفزدہ توضر ور ہوں کیونکہ خوف طبع انسانی کا نبیادی لازمہ ہے لیکن نفسیاتی دبستان پر میں نے اچی لا تھاس سے ظاہر نہیں کی کہ یہ علم ابھی تک سائمنس اور حقیقت تھینی کا درجہ حاصل نہیں کرسکا۔ محف قیاس ہے کئی تجربہ اور کئی صدا قت نہیں با . ظن و تخیین کا اس میں بڑا دخل ہے ۔ اور ہا ارے لک میں تواس نیم علم کے دعوی دارا و درجی خام ہیں . نفس انسانی گھرائیوں تک بہنچا اور صیح تناجج برا مدکر نا میری لائے میں ابھی مکن نہیں ہوا ۔ اس قیاسی اساس کی وجہ سے دوس میں کلیل نفسی کو بے نبیا داور خیرتینی عمل قرار دیا گیا ہے ۔ میں کوامت اور و لایت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو ممکل علم سنہیں میں کوامت اور و لایت کو تو مان سکتا ہوں مگر تحلیل نفسی کو ممکل علم سنہیں مان سکتا ۔ بان بیم علم ضرور ہے اور ایک خاص صد تک مفید ہے ۔

اس کتاب کے چھپ چکنے کے بعد مجھے فیال آیا کہ میں بعض مصنوں کا ذکرنہیں کرسکا دینی ادب (۱۹۳۷ء کے بعد) ۔۔۔ اس باب میں مظہرالدین صدیقی صاحب ۱۰ مین احسن اصلاحی صاحب اور ڈاکسٹر علام جیلانی برق صاحب کا ذکر آنا چاہیئے تھا۔ اس کر جماعت اسلامی کے معض مصنف اسدر کیلانی صاحب اور اہراتقا دری صاحب بی رہ تنے ہیں ہمندہ اشاعت میں ان کا ذکر تن میں آن اے گا۔

چندروز ہو ئے جیل جائی صاحب کی تک کتاب (تنقیدا ورتجزیہ) موصول ہوتی ۔ اس کے بعض مفاہین میں پہلے بڑھ چکا ہوں بعض میرے لئے نتئی ہیں جمیل جائیں سوچنے والے ادیب ہیں اور باش کہنے کا اسلوب بھی رکھتے ہیں۔ ہیں ان کی تحریدوں سے ہمیشہ متنا اثر ہوا ہوں۔ یہ تک کتا ہے بی فترانگر ٹا بت ہوتی ہے مگرا فکا دیر تفصیل بحث اس دیبا ہے میں مکن نہیں .

ابن انشاكوم في انتركم في ويكه ليام وابدانهول في يانعولكاياب مريد ابن انشاكوم في انتركم في ويكه ليام الليوالعلم ولوكان بالهين من الليوالعلم ولوكان بالهين

پھ کرنے کا وقت آگیا ہے می فرربر ستا ہے ، کہیں میں ماکر وہیں کے نہومانیں۔ اہذا کا حد البی لینالازم ہے ، یسفزام ہے اور انداز بیان ابن انشاکا ہے ۔ بس بھ لیجے کرکیا کھاس میں ہوگا۔ ا

اب اظهارت کی منزل آئی ہے مین ادیب اور داکر وحید قریشی دونوں نے ایک ایک دیا تھا کہ کی منزل آئی ہے مین اور داکھ وحید قریشی دونوں نے ایک ایک دیا ہے ایک ایک دیا ہے ایک ایک دیا ہے ان سے اپنی کتاب می سفارش کراتی ہے ۔ ان مے بعد واکٹر فلام حسین دوالفقار 'متاز منگلوری اور سید ہاد کا شکریہ سے ان سے میں نے فرمائش کی کرجہاں کہیں فلا نظراً تیں ہر کر دیں ۔ ان مینوں صاحبوں نے یہ کام کیا ہے میں ان کا مشکور بلیم منون موں ہے ایک نہیں کی مواقع ادر کھی آئی کے فول ہے ایک نہیں کی مواقع ادر کھی آئی کے فلا انہیں مزید توفیق دے ۔ ا

سيوس النر

الهامن 'اردونگر شا براه ملتان' لامور

# دبياجي

سکسی به بات بو مجے با کلف وترددیهان عض کردین جا ہئے یہ ہے
کہ میں اس صلاحیت سے ودکو کیٹر فروم ہجسا ہوں جو ڈاکھر سی عبداللہ جیسے عظیم
المرتب مصنف کی ایک محرکہ آرا تصنیف کی دیاج نگاری کے لئے ضروری ہے
اس میں شک نہیں کا اس سے بیشتر بھی جھے بیشرت ماصل ہو چکا ہے، مگر سہ
کا ب ان کتابوں سے مختلف ہے جن کا دیاج ہیں نے انکھا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میں
مختر ہا ادب کا ایک معمولی سا طالب علم اور فراکھ صاحب موصوف میرے اسافہ رک ایک درک رک کے ایک بڑے محق اور نقاد ہیں ہیں ، اس من اگر میرا فنلم
درک درک کر چلے تو اسے مرف بوں شاگر واز عقیدت ندی ہی کا تقاضا ہیں جنا
ویا ہے بلکہ اس امر کو ہی ملی والم فاطر کی ایا ہے کہ میں آئے ایک ڈاکھ صاحب کی
اودا ہے میں میرے دو ہے میں کوئ ذی نہیں بڑا ، مگر اس و قت کر جھاندہ انسال اودا ہے میں میرور شادا کہ ناہے تو کھے فرکھ میں کرئ میں اورا ہے میں کرئ تھیں کوئ ذی نہیں بڑا ، مگراس و قت کر جھاندہ انسال امروبیا چن نگادی کا کھی فرض بہرصور شادا کہ ناہے تو کھے زکھ عوض کر نے کی امروبیا چون کر رہے کی

واكرما وب ن اب نك جو كهد كما بالشر صدمتعلق ب اردد کے کلاسیکی ادب سے مختلف کوشوں سے اور ان شخصیتوں سے مہوں نے ا پنا پن عهد ك اردوادب كومتا تركيا م - ليكن ياكاب ايك دوركونس مخلف دوروں کو محیط ہے اور ان میں شے ہردود اپنے مخصوص روا بط کی بایر اس صدى كاليك حصر بن كيا يع جوابي بم محر المات كى وجر ساردوادب كىسى سى اہم اودسب سے بنگام فيزصدى ہے . ١٥٥ عسے لے كرموجوده عبدنكم وبش ايك صدى كافاصل ب امكر بيصدى يجيلى تمام صديول سے منفرد دکھائ دی ہے۔ اس صدی نے بہت کچے دیاہے اوربہت کھے لیاہے۔ ياس صدى كالبتدائي نها دتهاجب دانش فرنگ كى مستقل رئيد دوانيول س تبهودى سلطنت كى عظمت وسطوت كا خاتمهوا اورايك سانت سمندريارس آئى تردى تنزيب في مغليه تهذيب ك كمندريرايا مل تعيركيا يدوواس صدى کے ا غاز کا دور تھا جب مرسیداحد فاں اور ان معظیم ر فقارنے وقت کے تیور بہان کر مالیس اورسوگوار دلوں کے اندر زندگی کے ایج طباع روشن مئے۔ اوريه ز انهى اس صدى كاايك جرونها حيب ال انثريا مثينل كانترس كى نبيا و رقرى اوراسى صدى نے ملت اسلاميد كوتھى الى انڈ يامسلم ليگ كى صولات ميں منظم ہوتے ہوتے بایا۔ ادر میریبی صدی تونعی جب سندو ستائیوں نے برطانیہ كى فلاقى كاجوا ابنى كردن ت أارفى فلك كيرمدوجبدى كيكي الدهيان چلیں ، کیسے کیسے چراع بھے اور کھر کیسے کیسے نے جراع ملاتے گئے کتنی ادبی محلسى، معاشرتى اورعرانى تحكيب المسين . د ماخون مي كيد كيسه طوفان موجزن موت. دلون مركبيري اسكول في جنم ليا اس صدى كا تجريد كري تونكا بول مے سامنے بے شار تحر کیوں ، سیاسی اور ادبی منگاموں اور تنہ ذیب وتدن

کی مرزائیوں کی ایک وسیع دیاآ بادم ماتی ہے اس مدی میں انبال کے افکار تازہ فیار اسکے افکار تازہ فیار اسکے دیکار تازہ فیار اسکار تازہ کی مدی ہی ہیں ہوں انداز کی میں ہیں ہیں ہیں ہوں کے دہنیات کی وسعتوں میں ایک دور دس انقلاب بریار دیا۔

انگریزی کے نامودمصنف جادلس ڈکنزنے اپی مشہور تصنیف مود شهروں کی کہانی " میں انقلاب فرانس کے زمانے کوسب سے اچھا ورسب برازمان كاب ، الريم اس صدى كا ميت كا المياد فقط ايك فقر عي كرنا عابدي توكهر يحقي بهركه يصدى بصغيري الممترين صدى هى الداس يعطلت کونی سالغنہیں ہے .اس صدی کا ہر جدانی خصوصیت کی بنا ہر ایک آای کے ساز عبدے اور واکٹر سیرعبرالسرے اس ام ترین صدی کااس طرح مطالعہ کیا باور ماص مطالع كواس طرح تجزياتى الدازمين في كياب كم تسوس بوثا یے کرایک عمل مبوط تادیخ ہاری انتھوں کے اسکے بڑی ہے اور ہم بڑی سرولت تے ساتھ ایک ایک ورق الشتے ملے جاتے ہیں۔ ایک دور کااوب ایک اب دوری النیخ بونی ہے ، مگراس النیخ کاتعلق اس دور میں بینے والے نوگوں تے دہنوں سے میں ہے ، دافلیش کٹ سے ، مذباتی شکست وریخت سے ہے ، ومدانی کیفیات اور دومانی افدار سے ہے ۔ اس ذہنی تاریخ کامطام ادر پھر تج زیر بڑی گہری بعبر توں کامتفاضی ہے ۔ صرف ایک مختصر سے جد کے ذمنى كوا نُعنَكا ا ماط كرنا كم شنكل امرنهي ب ادريبال لوايك بورى صدري الم ہوئی ہے احدصدی بھی وہ جے اہم ترین صدی کہا گیا ہے۔اس صدی کا دنی تخریب بڑی وصل مندی اور زرف بھاہی کا مطالبہ کرتا ہے اور میں بورے و توق سے یہ بات کہرسکنا ہوں کہ ہادے جلی الفتد مصنف نے یہ مطالب ہو اکرنے میں

می کوتا ہی پاسپن انگاری کا شوہ نہیں دیا۔ ہاں اس امر کا افہار ناگذیرہ ہے کہ کواکم صاحب کی بعض باتوں ہے اختلاف لائے کا گہاکٹ نکل سکتی ہے اور فود مجھے بھی کہیں کہیں شد بیا ختلاف ہے مگراختلاف کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں کہیں شد بیا ختلاف کہاں نہیں ہوتا ، کہاں نہیں کیا جا در اندازہ کیئے ہے کام جو ڈواکم صاحب نے کیا ہے اپنی تو سے وکیھیت کے اعتبار سے کتنا وسیع ہے۔ بے شار تحریکوں ، بے شار شخصیتوں کے باد سے ہیں انہوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا اپنا زاوی نگاہ اپ نے اعیال وعواطف ہیں۔ ان کے اپنے مصوص سیلا بات اور دع المات ہیں سامون اور پر کھنے والی ہات مون اس منا میں مکن نہیں ۔ دیکھنے اور پر کھنے والی ہات مون سے ہیں انہوں نے جو کچھ تھا ہے کیا اس سے ان کے اس دا ویئ نگاہ کی نفی تو یہ ہیں ہوت جس کی وضاحت انہوں نے کا اس کے انبرائی اور ان میں کردی ہے ؟ سہیں ہوت جس کی وضاحت انہوں نے کا اب کے انبرائی اور ان قرید کے انبرائی اور ان میں کردی ہے ؟ ان دولوں کے افہار نبی کہیں ہے ، بان دولوں کا جوار نبی ہیں ہے ۔ بان دولوں کا جوار نبی ہیں ہے۔ ۔

واکرما حب تی تحرید کا ایک فاص وصف الدبهت نمایا دصف به به که ده کهی بی افهاد دا نی اختاا دو تجره بی اعتدال اور توا آن کا دامن نهی چود تے . درکری تحریک کا به ویا کسی شخصیت کا ، جذباتی شدت که به محان کا قلم نمام نهی سمتی . ده بر مگر، برمقام بر میا ندروی کا بطور فاص خال رکھتے بی . ان کے بال افہاد اختلاف بی بھی ایک نوع کی طائمت برسرکار تی برے اس کی وجه اور لاز گا بنیادی وجه به بے کروه نود کو بهشه ایک ملم سمجھت بی اور والی کا نمان کے بال صرفی کی دولت بی اور کم بر می ایک اور کم بی کا می کا می کا می کا می کا در ایک بی ایک و دولت کے اور وہ بے می تی تی تی کے کام کے ساتھ والی کی ایک اور وہ بی می تی تی کی کام کے ساتھ والی کا ایک اور وہ بی می تی تی کی کام کے ساتھ

ان کی وا بہانشیننگی میرے گہرے مطالعے نے ان کے اندرسوز وگراز کی کھینت پیاکردی ہے اور اس سوز وگراز کا پیچہ ہے کہ ہم جس جد بے کودل ا زاری کیتے ہیں وہ ان کے بال یارنہیں یاسکا اور نہا سکتا تھا۔

بین دان طور پریج جنام و اکراس نوعیت کی تصنیف کے فرض سے عہد ہم اللہ مونے کی سب سے زیادہ المبیت ڈاکٹر سیر عبداللّذی ہے۔ شاید بہدن کم لوگوں کو اس بات کا علم مو گاکہ ڈاکٹر صاحب کوادب ا ورسیا ست دونوں ہم ایر کا شعفت ہے ۔ تحریف فال فت کے تو وہ عملی کادکن بھی تھے۔ ان کے یہاں جہاں اور کی بھیرت بھی ہے، چنانچ رانہوں نے جہاں اور کی بھیرت بھی ہے، چنانچ رانہوں نے

انیاس تفنیف میں کم دبیش تام سیاسی تحرکیول اولان کے انزات کا مجلًا ذکر کیا ہے اور کسی تحرکیے کومی نظر نداز نہیں کیا ۔

ایک نقادیے لئے سب سے شکل کام ا بنے ہم عصروں پینقد ہے ، پانے ابالظمير تكفة وقت جي كرس بهرق كير الرمصنف كے بارے بي معلومات كاوافر ذخيره موجورم والمسيع عموما انتقاد كاسلمات ساول تواقل کیانہیں جا اور کیا بھی جا تا ہے توجر وا ۔ اس کے برکس این معصروں کے سكيكي نة توانتقاد كے باب ي بهت كي وجود بوتا بيدا ور بى نقادىي آواز بلندر في حرآت كرسكائ معربي ايك ايساميدان م صربي ايك نقا دکی دیانت داری کوصیح معنول میں پر کھاجا تا ہے ۔ اس کا یہ مطلب *برگز* نہیں کر پھیامصنفوں پر تنقد کرے وقت ایک نقاد کی دیا نت وار کاکاسوال پيانهي بوتا - موتاع الديقت موتاع . تنقيديرا في وكون يرمويان نوگول پر مهرصورت ادبی و بات دادی سے علیده تهیں ہوسکتی . آس جو کھ عرض كمذا جا متا موں وه صرف ير بے كه اپنے معصروں كے معاطع ميں نسبتاً برى وجر بوجه اصبح فكإوراستباط نتائج بي بري غور دوض كامرورت بوقىد. علاده ازى اس مى مدت اظهارى ايك لازى جزوم.

فاکرما دب نے اپنے معصروں ہیں ہر بڑے سے بڑے اور ہر ھیج نے سے چو نے ادب کا معالد کیا ہے۔ سے چو نے ادب کا مطالعہ کیا ہے۔ سے چو نے ادب کی معلق انکھا ہے ۔ اور بیدی دل کے بی تظرا نداز نہیں کیا۔ ہرا دیب کے معاطم میں انہوں نے حد کو بیدی طرح با خبر کھنے کا کوشش کی مشاندی کر ہے ہیں۔ ہیں انہوں کے انداز تحریر کے بادے ہیں کچھ کہنا ہے۔ افری کھیے ڈاکرمی اوب کے انداز تحریر کے بادے ہیں کچھ کہنا ہے۔

میں نے وض کیا ہے کہ اکٹر صاحب بنیادی طور پر ایک علم ہیں . وہ جب بی کہ لکھتے ہیں توان کے بیش نظر شیر طلب رہتے ہیں ۔ وہ بالعوم بنیا دی باتوں پر اپنی توج مرتکر رکھتے ہیں ۔ بساری بحرکم علی اصطلاحات سے تی الامکان پر بہزکر تے ہیں ان کا انداز بیان اسلمی نہیں ، وضاحت ہوتا ہے ۔ صاحت وضا ور فرج اربی در اربی در ہتا ہے ، واضی اور اربی در اربی در ہتا ہے ، افہام وتفہیم میں کسی دیمی کی کونہیں آنے دیتے ، چنانچہ ان کی بات فور ا

مجے تو تع ہے کر محرم استادی ہاہم تصنیف میری توقع سے بہت زیادہ مقبول ہوگی۔

ميرزاديب

# ديباميه

## ڈاکٹووحبُل فوشٹی ایم اے 'پی بی ڈی ڈی ڈی دٹ (1)

سکنگی سناون اردوادب کی تاریخی ایک انقلاب آفری مودشار
کیاجا تا ہے۔ اگرچ مغرفی انرات اور خطر نداحساس کی پرچائیاں اس سے کچے
پہلے اردوادب پر نظر آنے لی تقیق لیکن اس سیاسی پیکار کے بعدان کے نقوش
کچے زیادہ گہرے ہوگئے۔ سرب بدا دران کے دفقا رف نئے مالات کے ساتھ
مفاہمت کا درس دیا۔ اس سے پہلے کے دور میں عمل کی جگر ہے علی اجد وجہد
کی جگر قسمت پر شاکر ہوکر مبیعہ رہنے اور مادی زندگی کی خیرو برکت کو نظر انواز
کی جگر دو مانی قدروں کا خیال رکھاجا تا تھا۔ اور نگ زیب کی وفات کے بعد
کے رومانی قدروں کا خیال رکھاجا تا تھا۔ اور نگ زیب کی وفات کے بعد
اگر دی تھی ۔ قدیم ادب اس قدیم زندگی کا ترجان تھا۔ جب زندگی میں تھی اور اور بیا ہوجا کے نواد دب جوز ندگی کا ترجان تھا۔ جب زندگی میں تعمیل میں بیدا ہوجا کے نواد دب جوز ندگی کا ترجان تھا۔ جب زندگی میں تعمیل مواد دب جوز ندگی کا ترجان تھا۔ جب زندگی میں تعمیل مواد دب جوز ندگی کا ترجان تھا۔ جب مصنوعی ترندگی ہے۔
پیدا ہوجا کے نواد دب جوز ندگی کا عمل ظاہر ہو تا ہے مصنوعی ترندگی ہے۔

کرنے والوں نے زندگا کومی اُرٹ بنا دیا اس سے اظہار کے دسیے ہی ای طرز فکر کی زدیں آگئے خصوصاً مکھنو اور دلی کے دور انخطاط میں زندگی سے پراہ داسیت تجربہ حاصل کرنے کی مگرفتر واحداس کے پنے بناسے سانچوں اور حیالات و کا اُنسا سے بنے بنامے معیاروں نے بڑی ایمدیت حاصل کر لی۔

شواره اورا دبار کی د بیسیال دندگی اوراس کے تجربات سے موکسی شاعرى زياده ترعثق وعاشقى كمح سائل تكسمحد وبوكئ اودان مي بمى صرف چندمثالی مونے ہی قابل التفات مھمرے۔ انہیں کے سہا دے رندگی کو بہیانے کا طریق دریا فت کیاجاتا . بڑے سٹاع وں کے مقابلے مِن الوى درج كے شاعرول كے بال روايت كايد رسى اور داجى بہاوزياده ابعرایے . زندگی کونن کے وسیلے سے جانے اور پہیانے کے معیارزندگ کے مقابيمي في والدنيا دهام تمع اس كاسبب يمفى بركنو دزندى يزول آماده عناصرندیاده ما وی تھے۔ شعرارا ورا ربارمبی اینے گرد وبیش کا اثر لئے بغيردره سكر لتكن فن زندكى كابدل تؤنهين ہوسكتار ا تفعالى دمجا مات اور تحریکات کاس دهوپ چها و رای بین کچه کچه زندگی کشبت قدرون کی ترجاً في بعي ملتي عدد ٥ ١٨٥ ك قريب زياده اجا كرمون مدوجداود عل كى تقين كا بالواسط الهار غالب ادرموش في بعى كياب لين ان كي بالعجى موضوعات که دینا اسی قدیم فضاً میں سانس لینی نظراً تی ہے. بول بھی ایک زرعى علاقے ميں اقتصادى عوامل كى سست دفتا دى ادب ميكى انقلاب آفي تدبلي كى داعى بوتى بى توكىيے . إ

آخر ۶۱۸۵۷ کے بعد برطانوی حکومت کاسیاسی غلب، مغرب کی صنعتی ترتی سے مقامی باشتندوں کی واقفیت، دیرپ کے فلسفیان افکا دسے شناسائی

یاک وہندمیں مادی زندگی کی فضیلت کا احساس اور سے متوسط طبقے کے کھودنے عقا مُدوا فکاری دنیا میں بل میل ڈال دی۔ ان مالات میں منتکرو اصاس كين بات ساني ، توزند في من كام أسكة تمع ندادبير اس لحاظ سے مرسیدا ور ان مے دفقار کی بغا وت افدنے مالات کے ساتھ مقال ایک بہت بڑا مثبت قدم تھیں۔انان کی اجھائ زندگی پراصراد،عقل کے ا شعال برزور عافیت کی بجائے اس دیا کی زندگی پر بحروب، فتمت بر شاکرم وکر بنیچه دہنے کی بجا مے عمل کی دعوت ۔ نی ساجی تیریکیوں کے ساتھ مطابقت كايرايك نيالانحمل فوسرسيدا ودان كے ساتھبوں نے بھارے سامنے بیش کیا اس قے شعروا دب کی دنیا میں ہی بڑی دوروس تبریلیا ل میدا كير ادمنهُ وسطى كے مثاليت بسندنوجوان كى مكرايك نيا مثالى انسان سامنے آیا سرسیداددان سے ساتھی میں فکر وعمل کی وقوت دیتے ہیں لیکن یکی طبعاً مثالیت بدین ،اس لیجان کے افکار کی دیناکا ایک حصر می ببرحال نا فا بل عمل ہے اس میں عینیت بے شدی کارجان جملکا ہے سرسید کے تراشے ہو کے اس مثالی انبان میں جا ان زندنی لبر کرنے کا ایک نیا فرصنگ اور زندہ است كايك نرالاشعور روجركد ب وبال اسسي بمحكوتا سيال يمى يائ ماتى بيد اب کت تحریب مرسیدکومس منبح سے دیکھا جا تا رہا ہے دا ورخود ڈواکٹرسید عبدالٹر صاحب می مسرسدادراس کے رفقار ، میں کم وجیش بھی اندازا فتیار کئے موت تعے)اس کا تقاصا ید واہے کہم لوگ سرسید کی یک دخی تصویر ہی کے عادی ع موكرره كئة . تحريب مرسير ك بعض بيلوا يسيمي بن ص ك نقصان ده اترات ابهي جاكر بمارے ادبي يورى طرح ظامر موت بي - جهال سرميد كى تحريب في ماس دنياس رسن كا فرصك كلها يا وبال ما دست م

صرودت سے زیادہ زود دے کرانہوں نے ہاری زندگی کے معمانی مطالبات کو تظوندازكرويا اس كادن سطح يردد عل سرسيدى زندى بى بي شروع موكيا اددسون كالتحقة والول كامعا تداندويه ملسى زندكى كى اس كوتابى كى طرف الثارة كرناف اس كے علاوہ الترالہ آبادى كاكلام تحريب مرسيد كے اخلاقى و مناباتى بہلوؤں کی کو دایک درا مبالفے کے ساتھ ) بودا کر نے کاسعی کرتا ہے تحریب سرسيد ك نود ابعدسابت نجاب كى سرز بن سي سرعب القا درا ودان كرفقار کی سرگر میاں بھی زندگی کوعض عفل سے پیا نوں سے مکینے کے رجان کے ظاف ایک فاموش احتجاع تھیں سرسبد کے ساتھیوں سی سنبلی ، جوادب سے علاوہ عرانیات کے طالب علم بھی رہے ، عقل کے ساتھ ساتھ مذیات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں ا دب سے ہٹ کریرسید کے سیاسی نظریایت میں انگریزی برتری ا ورحاکیت کوا تحیل کرخودعی گڑھ کے اکا برہی نے ماننے سے انکادکرویا تھا۔ مربى ببلووں سے میں سرسیدجاں بانے جال مےمولویوں کی تضحیک کانشانہ بنے وہاں علما مرکا ایک روشن خیال طبقہ بھی ان کے عقا ندوخیالات کو ایک معجسارت آميزا فعام " ما نتار با. اس خربي ملقيس مطابقت كينيادى اصول کو ما نیخ کے با وج دسر سبیر کے خیا لات کی جمنوا لی سے زیا وہ تروییہ موتی رہی۔

معاشرق سطح پرسرسید کے افکار کوباتی میدالوں کے مقابلے بن کچھ زبارہ کا میابی وارٹ کا میں ہے دباؤ کا کا میابی وال ہوگیا کہ ہار ہے اوب کا در مقصد تو یقیب پولا ہوگیا کہ ہار ہے اوب کا در کا یہ فارجی زندگی کا طرف ہوگیا۔ اور اوب سے اصلاح کا کام بین اب جائم میں شارنہ ہیں ہوتا۔ لیکن زندگی کے دوسرے میدانوں میں ساکل کے دہ صل جو سرسید نے تجویز کئے یک رفا ہونے کی وجہ سے میں بیری کا ور

قول نہیں کے گئے۔ یمی کہا ہا تا ہے کرسسید کے نمانے کے سیامی مالات اس بات مح متقاضى تمع كدوه اف حقائد كاكم الكم الكراك حديث مكت كلي محطود يرافتيا دكري. كين والے يمنى كيتے بي كرمرسيد كے انجاب البنان رمجان صرف اپنے زمانے کے مالات کومل کرنے کے لئے امتیاد کئے اس لئے ان ا فیکارکی افاد بیت مول نظریے ۔ نیکن عام طور پر ان دونوں مکتبہ ہائے فکر کے اننے والے ایٹے دلائل کو ان کی منطقی صدور سے باہر لے جانے ہیں۔ اس سے انکارنہیں کرسرسید سے سامنے کچھ فوری سائل تھے اوران کی توجہ کا مركزادب كے دوررس امكانات سے علا وہ فودى طرورس ادرصلحين مى تمعیں اس کی ظرسے سرسیر نے اپنے دور کے لیے جو کھے کیا وہ بجا تے تو دیودو<sup>ں</sup> اورموثر تفالكين انهيرا قدا مات كے درختوں في كي مل م يعض اليے مِكْ و مادبيل كغ جس كے نقصانات تقنيم بصغير كے بعد بھارے سامنے آئے ہي مرسدی تعلیات میں کھا ہے وہلک خرافیم تھے صب کا اقرار سرسد کے زمانے سے لے کراب تک پودی طرح نہیں کیا گیا۔ انگریز پرستی اندہ کے درسائنس کے ورمیان مطابعت کے لئے ایک بیا مغربی طریق استدلال ، مادی ضرورتوں پر شرت کے ساتھ احتقاد ان بنیا دی رجانات ہی سے معاشرتی زندگی کی فی کرنے والسونة محو لم بس مرسيد في مستقبل مح مسائل كاجومل بيش كيااس سے مان لینے سے ادب میں بن جوٹی اقدار کی پرورش مونی ہے اس کا بین ثوت اردوادب كي كرنت مورس كاريح بيش كرنى ميد واكثر سيرعب الترص کی با کاب ہادے انہیں گزشتہ سوبیس کے ادبی رجانات کا مخصر سافاکہ ہے بدما حب سرسیر کے بارے میں اس سے قبل دو کتا بیں لکے چیکے ہیں سیکن اس كناب يس انبول نے اپنى دائے كو زيا دہ منبت انداز ميں بيش كيا ہے۔

تحريك سرسيدكي خومون اورا دردادب برسرسيد كحاصاناتك ا وارکرنے کے را تھ را تھا مہوں نے ان خامیوں کی تھی مرال وضاحت كردى مع من سع اددوادب كيعف فكرى سانحون كوشد بينقصان ميغا بالا ادے *سرسیدی یک طرفہ تصویم پیش کرنے کر*تے بعض اہم شخصینوں کو تطوانداز کرنے ملکا تھا۔ دجن میں امرکا نام بڑی ایمیت د کھنا ہے اس کے علاوہ جارے اوب کی تاریخیدں میں یہ کوٹا ہی ہی پیدا ہوگئی کہ اس کے سرگرم نقیبوں نے ا دب کی *ہزئ تحریب کو تحریب مرسید کا حنمی*ہ بنانے ک*ا توشش گی*۔ ہڑ حرک کو مرسیر کے تھیلے سے برا مدکر نے کا نتیج یہ تھا کہ اپنی ادیج کے بردور کے بار سے بی بہ نے کھے بندھے ٹکے فارمو لے بنائے اور ہماری ارکی انہس فارمولوں كوعمونى كى ينتى سے دبرانى على كتيں . دام بابوسك بندكى مع ارتیخ اوب اودو " سے لے کرعلی سرواد معفری کی مد ترقی بسندادب " تک جتی *بھی تج*زیا تی کنب بھی *گتیں ہیں* اپنے مطالب کی مخالف شکلوں اورعقا کر کے اختلاف کے با دیود ایک مشترک نقش چوڈ نی ہیں وہ یہی احساس جے کم چاہے رو ا نی تحریک ہوجا ہے ترتی پندتحریک اورجا ہے جدیدترا دبی دبتان مو يسب داعل سرسير كى تحريك كي " دم چيك" بني دائى طرز فكر كانتي يد موا کرتفتیم برصغیریک بمادی معاشرتی زندگی کے بعض پیلوحیت مجی ادب مي جعلك ادب كى اركو ل ين ان كا ذكر نبي كياكيا. اددواد في اليخت یاک و سندی سیاسی اورساجی زندگی کاجونقشه بنتایے اس میں مسلما نوں کے انكادكونكما يسے رنگ ميں پش كيا كيا كرم وجهد پاكستان كاكون مثبت اظهار بارے ا دی کی تاریخوں میں زمہوا۔ یوں معلق ہو تاسیے جیسے ہا دے تکھنے اُلے اس مدوجبدس إلكل لا تعلق ري.

ان کا بون کا دب پر ایک دومرا اثر بھی مواران کی روشنی میں ادمیوں اورشاعووں نے مس طرح کا دہنی سفرکیا اس میں کا نگرس کی کا دگزاری کی صلک تومل جاتی برلین مسلما لوں کی مدوجر کاکہیں کوئی توالہ نہیں مقاراوب نے زیادہ تریاک وہند کے بینے والوں کوایک قوم بنا کریٹی کیا۔ آزادی کی مدو جهدمي على فور حرتحر كيب مدث سمث كرايك سياسى تحريك موكنى اورا دب يميندات في قومیت سے نام بواؤں کا غلبہونا جلاگیا۔ اسسے ہٹ کرساجی اور ا دنی سطیر بی بعض کوتا میال سرسبر سے افکار سے نموداد ہوئیں .عینیت استدی کا دور دوره موگیا مدیہ ہے کرتر تی پندتحریک ملبی دو مت شکن " تحریک مجی اس اثر سے آزا دندرہ سحی بحریک سرسید کانتیجہ یہ ہوا کرزندگ کو اوی نقط ، نظر سے دیجنے کی وجہ سے ادب کا مذہب اور روحا فی پہلو ایک بڑی حدثک نظراندازموگیا انیآل کے بار ندگی سے ان مظاہر کا ایک نواز ن نظر اس اے اس کا سبب یہ ہے کہ ا قبال تخریک سرسیدسے ایک بڑے فاصلے برسا بن پنجاب بی دندگی بسركر تےدے. يرجيزان كے حق ميں بهت خوستگواد تابت مول ليكن قال مے ساتھ میں بادلوگوں نے جوسلوک کیا ہے وہ کچھ کم افنوس ناک نہیں ہے۔ ادب کی تاریخوں میں ا قیال میں سرسد کی معنوی احداد نظر استے ہیں حالا ل کروہ زياده تربراه لاست ان عوامل سے متا ثرب و خبر جن سے خود سرسيم اثر تھے۔ ا قبال اورسرسیددونوں سے ہاں طریق استدلال اور شائع کا اتنا بين فرق دكھائ ديّا ہے كہا فٹا ل كوكسى حَرج بھى سرسىدى تحرمك كا بتيج وادنهي دياجاسكتا. ياضي به كرانسان كى زندگى بندولول مي بسسه نہیں ہوتی اور ایک نوجوان معاصری حیثیت سے ا قبآل نے سرسید کے بعض اقدا مات كوسرا مام كي عد اور أن مح اقدا مات كي معض ميلوول

وا قعیت کا شوت می دیا ہے۔ لیکن اقبال سے فکر سے بنیا دی سانچوں کو سرسیہ سے مستفاد قرار دینا میرے نزویک اقبال سے ساتھ االعا فی ہے ۔ مرسید نے ہاری سوچ کو ایک لاست و کھایا اس سے انکارنہیں ۔ مرسید نے ہاری سوچ کو ایک لاست و کھایا اس سے می انکارنہیں ۔ لیکن میں بنی فات سے باہر دیکھنے کا شعور عطاکیا اس سے می انکارنہیں ۔ لیکن مرسید سے بعد آنے والے شعوار وادباء کوجس طرح علی گردھ تحریک کی مناش کا جوکر " بناکر پیش کیا جا تا ہے اسے کسی طور می حقیقت ہے خدان دویہ قرائی سے دیا جا ساکتا ۔

حقیقت بہ ہے کہ برصغیراک وسندکو ایک ملک قرار دینے کا فلطی اب کا بہل رہی ہے۔ سابق بنجاب کے علاقے ہیں اددوا دب کی جوفد مت انجام دی گئی اس کے مقامی عوامل کا پورا اقرار ادب کی اریخوں ہیں اب کے ناہیں ہوا۔ جہاں اس کا ذکر مہوا ہمی ہے اسے سی بسی طرح علی گڑھ تھے رکب کا کوئی قابل ذکر سے ملادیا گیا۔ رومانی تحریب اور پھر میدید شاعری کی تحریب کا کوئی قابل ذکر رشت علی گڑھ سے سنہیں قائم کیا جاسکتا۔ مغربی پاکستان کی ادبی خدمان سے مقامی ، سیاسی ، سماجی اور اقتصادی عوامل کی مرمون مسنت ہیں اور انہیں اسی لیس منظویں دیجھنا زیا دہ موز دوں ہوگا۔ سیاسی طح برعلی گڑھ سے انہیں اسی لیس منظویں دیجھنا زیا دہ موز دوں ہوگا۔ سیاسی طح برعلی گڑھ سے ادبی اور دور کی کوش طرح مع میراث بیر " نیا یا ہے اسے ادبی اور دور کی کے وجود میں آئے کیا کوئی امکان نہیں۔ تحریب کے وجود میں آئے کیا کوئی امکان نہیں۔

(2)

يرشرى وشى كى بات بركم واكثرونديرا فاكى كاب اددوشا وى كافرات

اور ڈاکٹوسید عبداللہ کی ہے کتاب دونوں اپنے نقط ہائے نظر ور موادی شکل و صورت کے اختلا من کے با وجود تحریب مرسید کے خرکورہ بالا خطر فاک جاتا سے آزاد ہیں۔ ان میں الدوا و ب کی تادیخ کواس پر لے ذاویے سے دیجھنے کا رجان نہیں بلکران دونوں صاحبوں نے اپنے لینے البنے انداز فکر کے اعتبار سے ادب کے نایاں و جانات کا تجزیم کیا ہے۔ ڈواکٹر و ذریر آ خاارضی اُرتنوں پر زیادہ اعتقادر کھتے ہیں۔ انہوں نے اددوشاعری کے زائے کوہ ارضی اور دیوالانی تصورات کی دوشنی میں دیکھا ہے اس کے مقابلے میں ڈواکٹر سیری جبوالٹر فکری اور دینی رشنوں کو زیادہ انجریہ اس کے مقابلے میں ڈواکٹر سیری جو دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو زیادہ انجریہ اس کے مقابلے میں اور انہوں نے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو زیادہ انجازی اس کے مقابلے میں اور انہوں ہے دور سرسیر سے اور دینی رشنوں کو زیادہ انجازی اس کے مقابلے میں اور انہوں ہے دور سرسیر سے ایکٹریہ اس کے مقابلے کیا ہے۔

ا کا زکتا بیں انہوں نے اپانقطۃ نظرتفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا لائے ہیں ادب اور زندگی کا محدا ورم کر زوج ہے بہاں وہ ایک بنیادی سوال ایر نظر نے ہیں کہ ادب اور زندگی کا اصل فتہا فردھے۔ نوا دب کے نوا لے کا بنیادی رخ کیا اصل فتہا فردھے۔ نوا دب کے نوا لے کا بنیادی رخ کیا اول فتہا فردھ کی طرف بڑھ مسا بنیادی رخ دی طرف آتا ہا ہتے ؟ با اجتماع کو اولین نصب العین قراد دے کر فردی طرف آتا ہا ہتے ؟ اس سوال کا دولؤک جواب تومشکل ہے لئین سیرما حب کی لائے کے مطابق اسان دوستی کی اقداد ادب کے لئے ضروبی ہیں۔ وہ ادب کی دولوں سطوں دروان اور زبینی ) کے قائل ہیں۔ اس لحاظ سے جہاں وہ جذب کی جائل اول دروان اور زبینی کے دجود کو ہی السان دک سی کوا ہمیت دیتے ہیں وہاں وہ مدع کی گائی اول انسان دک تی ہیں۔ فرد کے ساتھ دو ادب کے ساجی پہلوؤں کو بھی اہم فرائن سیم کرتے ہیں۔ فرد کے ساتھ دو ادب کے ساجی پہلوؤں کو بھی اہم فرائن میں جن نے ہیں۔ بی جن وقت ہما دب کو اضلاقی اور انسانی قدروں کے حالے سے جانہ ہے ہیں۔ بی جس وقت ہما دب کو اضلاقی اور انسانی قدروں کے حالے سے جانہے ہیں۔

ادرایدادب کاتجزی کرنے بیٹھتے ہی جس می سلانوں کی فکری ملاجیس زیارہ اہم ہوں تو پھوا داب اور دین کے رہتے بھی کسی منکسی صورت زیر بحث آئیں تھے۔ سيكما حب المكان دوسى كىجن قدرون براعتقادر كميني وه شرف انسان كى وبی فدری ابی جمسلا نول کی فکری تا رقیح سے اخذ ک کئی بی اس کتے سیدمشک اس بریسی کونی آحر اض نہیں۔ اگر کوئی شمغی ا د ب پر دین کے اثرات کا سراغ لگاکر ادب کی قدروقیست متعین کرے وہ توداس منزل تک جانے کی سفارش میں مر نے کیونکر دعیباکرانہوں نے ایک اور مگرا کھاہے )اس سے اوردین وونوں كونقصان مينينے كا نبرليند ہے . اس منزل سے قطع نظرسيد صاحب لے اردو ادب كركزشة سوبس كالتجزيركر في موسة جوداسة اختيا دكيا ب والمسلانول ك فكرى نشوو ما سے بم آ منگ ہے اس سے اگر بم يكب رك اس كے ڈانڈ ب دنی عقائد سے کہیں ذہبیں ضرور آسلتے ہی توب مانہوگا دسلما نوں کے ساجی احوال مي جب ايك مركزى سمت كى تلاش كى جلت كى تواس يردنى عقدًا مُدكى جعلك كامانا ناكزير ب. خود باكستان كالحريك ادراس كاجبدبع بدميد جهد گی داستان امی بنیا دی نکتے ہمرگوڈ دہی ہے کہ سلمان اپنے افکا را وراً پنے کلچر ے امتیاد سے ایک الگ ملت ہیں۔اس میا تی وسیاتی میں ہندوستان ایکسہ مك نهي بكرايك برصغيرج جس مي مخلف قومين آبادي. اردواوب تح عمل افكادي اگراس فكرى جهت كے ساجى آكينے بي توميرادب اوراس كے تجريے می دین کا ذکر ربیدی متیاط کے با وجود) ناگزیم و مائے گا۔

### (٣)

اكر إكتان ايك حقيقت ب الردوقوس كاتفرية ماري صداقت بد

بن ہے اگر پاکستان واقعی عالم وجود میں ان کیاہے تو پھر معادت کے مقابلے میں اس کا ایک الگ وجود میں ایک تاریخی حقیقت ہے اور ہادی سیاسی مدوج ہر کے اوبی منبعے اور ہاری اربیخ کے مخلفت ادواداس سے لاویے سے ایک بار کھر تجزیے کے مختاج ہیں .

واكرسيدعيرالشرصاصب كي يكتاب بإكستانى نقطة نظرى ترجانى كى طرف پہلا قدم ہے۔ انہوں نے دیبا ہے میں جو نکات بیش کئے بہر اس کا میں ان کانہایت عد گی سے واز اور تجزید بیش کیاہے۔ دور مرسیرے اپنے تجزيے كا كاذكر تي بوت انہول نے فرد اور معاشرہ سے روابط كا جائزہ مے منبیادی انسانی ا قدار ( یا بالفاظ و مگراسلامی ا قدار) کی تلاش وجشنجو کی ہے۔ قدیم اوب سے بارے میں ان کی واقع ہے کہ اس میں مساجی انسیاتی " بہوم رکزی حیثیت رکھتا ہے ،اس لحاظ سے سلمانوں کے فلسماندا فیکار کی جعلك اورنصوف كعجد بهلوفديم اردوادب سيراا ابم درجر تحقة أبيراس كى بدانهول نے سرسىدى زىنى ساجىت "كا جائز و لياسے اوراس ميل فلا فى اوردومانی ا قدار کی کی کا تذکر ہ کر سے اس کی محدود سے سے بارے میں دولوک لاتے دی ہے۔ بچردومانی تحریک کا جائزہ لیستے ہوئے تحر کمیں سے انسانی عوامل الد اس سی اقتصادی مسائل کا اہمیت کو تفصیل سے دیکھاہے اور جوجوافکا رانہیں اسان دوستی اور فردکی مناسب ایمیت مے فلا ف نظر آئے ہیں ان پرکھل کری ث کی ہے ۔ دود ماضرکا مائنرہ لیتے ہوئے انہوں نے یہ بنایا ہے کہ مدیداد وا دب بى انسانين كاليك عصوص تعودر كمتاب لين انسانين كايتصور مستعار ہے نیزاس میں فالص ما دیت برونرورت سے زیادہ نرورہے۔اسی وجیے يرادب ما قص اور نامكل ره گيا ہے.

### (M)

میں نے شروع یں وض کیا تھا کرسید صاحب تحریک مرسید کے ادے یں ابذياده صحيح دائة ركهنته وقت كرساته ساته ان كران نشكيك كالملاكي كمبوا علاكيا بدان كالمين را عن والول كور شايدا دلكن، ويحرين وقدر ے اوکی قدرا و درست موتب می وصیح یاغلط کے الفاظ امس كناب مي بهت كمنظراً ئيس كے انہوں نے وكيد كائے برے نفين كے ساتھ اوربری صفائی سے کہاہے۔ یہ چیزان کی بیقصبی کے ساتھ ساتھ اینے آپ سے طوص ادراين تاتيج يدكا مل بحروس كوظا بركرتى بع. وه اين اسلوب ك عمليات كبي كبير روانى تكف والول كلطرف عفكة نظرات بي ميكن المهول في روماني تحریک کاتجر برکرتے ہوتے زرہ برابر جانب داری سے کام نہیں لیا۔ ادب کے اعلیٰ تقاضوں کومیش نظرر کھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے معاصر بکھنے والوں کے بارے میں کہیں میں مذباتی روب افتیا رنہیں کیا معاصرین پر انکھنے ہوئے دخصوصًا السيع معاصرين سح بار ميرجن سازندكى مع فتلف مرطون مين دوسى ياوشمنى کاسا لقہ دراہو، انہوں نے نبیا دی انسانی اقدادکوبیش ننطو کھا ہے۔ اس کسے ان کے باں ایکسنبھلی ہونی کیفیت ملی سر انہوں نے ورمی اینے اس نقط ونظ ک دصاحت کاب کے اخریس کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

«ول نے پہی کہا ادب کی خاط خوت دیگر کھانے والے پہنخص کا جہاں کہ ممکن ہو کچھا عرّاف پنرور ہوجائے یہ مسیدھا دب نے اپنے اس وعوے کو ہڑی ٹوش اسلوبی سے بچوا کیا ہے۔ از دوادب کا اس طرح جائمزہ ہا دسے یا ں پہلی باد ہوا ہے۔ یہ کتا ب

سمير دعوت فكردي باس سي كتى ابهه وال بديل بوت جي . ياكستان كيا فراد كا بارى مدوجد آزادى سے كيا تعلق تمعا ؟ و يكون سى نبياد كا قدار مي جن كى فاطریم نے آزادی کی جنگ نوی ؟ اورجنگ کاسراغ ہیں اوب میں کہاں کہاں منات ، تحريب مرسد كارشة مابعد كاتحركيون كي ساته كيات، اقبال کے اجتبادا دیسرسد کے اجتباد میں کیافرق ہے ؟ سرسید نے مس مدیک نفس انسانی کے هلاً قَ ص کوپرکیا اور کہاں کہاں اندوا د بی سے شکاف پیدا كة ؟ مخزن كمادىون في الدوا دبي كس طرح طائمت بيداك اوداس اس انانیا ق تحریک وادرینے کے لئے جارے یاس کیا دلائل بی ؟ شبی احداث كر فقارك اسلامى حيات كا جياء كوس طرح فروغ ديا ؟ جنگ عظيم نے برصغيراك ومدم إوداس كادب بركيا الروالا ؟ تحريك نرك موالات كا ہارے ادب سے کیا تعلق ہے ؛ صوبہ پہستی کے رجحانات ادب والسخ میں كيون نودار موت ، پېلى جنگ عظيم كے كرد دىبنى اددوس مدى كابدى كول زیاده دیمی گئیں ؟ ا قبآل نے جاری فکری اردیخ میں کن شیخ عناصر کا صاف کیا ، دوانی تحریب کے سیاس ادرساجی محرکات کیا تھے ، مسلمانوں کے ساسی طور پر دوسرے اسلامی ممالک سے دلچیسی لینے کا اثر الدوا دب پر کیا ہوا ؟ رد مانی تحریک سے اسانیا تی پہلوکون کونسے ہیں ؟ ترقی پند تحریک نے مارے بار کن مفید با تول کا ضافہ کیا اور کہاں کہاں مفامی مالات کا جائزہ لینے ہوئے مورکھانی ؟ مراجی افدان کے ساتمبوں مے دمین رجانات عام ادبی فضا سے کیا تعلق ر کھنے ہیں اوراد بی عام روکوامہوں نےکس مدتک مازیا ، وجود مت کی تحریک بهاد سادب سے س مدیک طاق رکھتی ہے .ادد کہاں سے اس کی مدین غیر ملی اور غیرا سلامی ہوجاتی ہیں ؟ اسس

پونے تین سوصفے کی منقری کتاب پی شنے سادے ایم احد نبیادی سوالوں
کا جواب موجود ہے معاصرا دب کے بادے میں بھتے ہوئے ہرادیب کو ایک
بڑی مشکل کا سامنا دہتا ہے۔ معاصر قالمی کے کھیا ہے تعصبات اورانی ہائیں
ہی ہوتی جن سے ادبیب کا ٹکراؤ تھینی ہے بر سیدھا حب کی پیشی کردہ ہا توں
سے کہیں کہیں دور ماضر کے قالمی کو اختلات بھی ہوسکتا ہے لیکن اس بی
کلام نہیں کہ پاکستانی نقط م نظر سے بھی ہوئی یہ پہلی کتاب ہے اوراس بی ادرو

### (A)

اود \* چندنیخ اور پانے شاعر ان مے تنقیری سرائے کا نہایت اہم مصہ یں ان میں تحقیقی سے تنقیدی شعود اجرا ہوا ہے۔ وہ ۱۹۰۷ میں پداہوت تعے سرعبدالقادرا وران مے رفتا کا دوران کے رفقا کا دوران کے بین کاز کا ہے ، عهرشاب افترمشيراني اودان محساتھيوں مے ساتھ گزدا ، بھے۔ تری پند حریک کا آفاز دا مجام انہوں نے دیکھاا وراب نی بو وال کے سامنے ہے۔ دو مان اور ترتی بسنداد وار کے درمیانی زمانے کا اثران کے الق فن يادوليا ع. قديم ادب محجمر عمطا مع اور انتورى ادسات دهوماً تنقیدی ادب ) سے ان کے لگا دُنے انہیں محض انہیں ادوار تک محدود نہیں ہو نے دیا۔ ان کا شمادان چند نقادوں میں کیا جا سکتا ہے جہوں نے مشرق و مغرب کے تنظیدی مرجی مول سے استفادہ کر کے ایادات بایا ہے۔ اُن کے نا تدانہ رشیح کا اعتراف دھمن دوست سب کو ہے۔ یہی ان کی عظمت کیدلیل ہے ،ان کے تنقیری شعود کی نشو وسا کے طویس کی مروش رمی آتے س. • اردوارب جنگ عظیم نک"سے لے کم \* اددوادب کے سوسال کک" عقائدی ترمیم وسین کاعل برابرماری راسید. براس بات کی دلیل مے کانبول في تنقيدي الراكود محض ما يكي المي "كي جيرنبي مجما . حقائن كي نوعيت اور بركد كے لتے انہيں كش كش كا معنت خوان سط كر الراب ع مديدس لهديدتر كى طلب اورساجى علوم كے بيج دراتيج سلسلوں نے تا ابخ وعوا قتب نْ انهيں إب ابک اليي عَكْرِي لا كُولْ كيا ہے . جہاں ادب ايک سماجي عَلَى بمى بے اورشخیص دات كاوسىلىمى سيد صاحب كى تنقيد كالمبيون كى بڑائ اس میں ہے کہ انہوں نے ہرنے تجربے اور ہرنے وا نعے کوآ تکھیں گھول کم دیکھاہے اورانہیں اگرکمی اینے عقا مری قرمانی می دیا ہے ی سے توانہوں نے

اس سے اتکار نہیں کیا۔ اس سے ان کی نظر میں وسعت اور فکر میں گہرائی پدا مونی ہے۔

مجے ذائی طود میان سے ایک چپوٹی می شکا پرت خرور ہے کہ انہوں نے جس محبث اور بیار سے ایک چپوٹی می شکا پرت خرد کا پالگا یا ہے اس محبث اور محبت کا تبوت میں نہیں دیا۔ وہ نفسیاتی دلیتان " اور تودیم النفس کے بالے میں نہیں دیا۔ وہ نفسیات کی افا دمیت کے کچھ ذیا دہ ہی مشکر ہیں۔

تان کی موجده کتاب کوبین ان کی دیگر کتب سے کہیں زیادہ اہم جاننا ہوں ان کا یعلی کا دنامہ مدتوں ہارے ادب کی تاریخ میں سنگ پل مجصا جائے گا۔ میرے خیال میں اس سے ہاسے تنقیدی سروا سے میں گراں متدر اضافہ ہوا ہے۔

> يونورشى اورُنشِ كالج لامور

# تمعیٰد نقطم نظر

تنقیش ادب کہ ہویا شاعری کی اس کے لئے ایک نقط منظ لاذم ہے ضوصا جب کہ اس تقید کو فض وقتی تا ٹر کی بات بنا نا مقعود دہو۔ اور دنظ یہ ہوکر پڑھنے والے کی دہنما تی ہے لئے کہ لیسے واضح اصول یا نشان مقر کر ہے تے جائیں جن کی دوشنی ہیں ، قاری اپنے لئے یا اپنے معاشرے کے سئے ادب سا شاعری کو ایک بلانا مقول ہے شاعری کو ایک بلانا مقول ہے " ایک بلانا مقول ہے " برائے شعر گفتن توب است " اس کا مطلب یہ ہے کر شعر میں الی باتیں ہیں جی جا تی ہوس ہوتو اس کے لئے قانیے جو ٹرے یا سکتے ہیں ۔

خط نکھیں گئے گرچ مطلب کچے زہو ہم تو ماشق ہیں تہہادے نام کے نویہ بے مطلب شحرگوئی بمی ایک طرح کی بے مطلب خط نگاری ہوئی ہو کچے ذکچے دکھنے کی مجبودی سے پیلا ہوئی ہے۔ فقط یہ شعرگون مجمی دواسہی مگر پڑھنے والوں کی ایک جاعت ضرودایسی بون ہے جربہ بانا ہاہی ہے کسی دوری شاعری یا کسی ادیب کا ادب کس قدد و قیمت کا ماک ہے ہے۔ اس کے معیار قیمت مغرری کی ہے۔ اس کے معیار کی ہیں ؟ کہیں ہے نقاد کے نقطۂ نظر کا مسلم بہیدا ہوتا ہے۔ احدیجا وہ نبیاد ہیں ؟ کہیں ہے نقاد کے نقطۂ نظر کا مسلم بہیدا ہوتا ہے۔ احدیجا وہ نبیاد کا نم ہے کہ نقطۂ نظریں اتفاق مائے ماصل نہیں ہوسکے گا کہ کھی یہ تومعلوم ہوری جا تا ہے کہی فاص نقاد نے لائے قام کر تے قت ذرق الرکے علادہ کی معقول یا قابل فہم اصول کا سہارا دیا یا نہیں ؟

"مقيدى ادبي وفيصله ما دركر نے كے تو اگوں واستوں كے نشان طقي بي كو في كيتا بع ودي مي مواري توريث نهي كرون كاكيونكراس في اي كوشاءى يرتربان كردياتها أوكى كأخبال بيكر سعروادب عموفكركى صدبي اس ييكى ترقى إند دودي شعروا دب مصفط كاتفائش مى نبي " اس كريكس يمي كما كيا ہے كر شاعرى ، علم كى لطيف ترين دوح كا الحكاس ب. اس مع أي بروار يه يك كمدديا كيا مع كدت عرى باقا عده علم كا ددج يمنى بي كيون النسان محماد كم ايك رفي صح ترين النريح وفقط شاعرى ے ان ہے ۔ کوئی کہتا ہے ، شاعری اند کی ترجان ہے ۔ سی دوس مے فیال یں شاعری فارجی خنائق کی مصوریے محوث یہ کہتاہے کہ اندی ترجان ہونے ہے۔ بھی شاعری انسانوں کی زبان افتیار محت بغیرادساہے ،کسی مے فرد کے برود کے دکھوں کی جارہ سازے محسی دومرے کے فیال میں ، شاعری ، ساج کے کے اور چھیے مستلوں کو واقع اور موثر صورت میں بیان کر تی ہے اکو فاس کے بمراه تبديب كالموندلكا باب اورد عراران وتوايب كما ته ما تعملي اوراس المراي المرفي الباريجي شري بهوشين

ای طرح اسلوب محمی کی حکم سے میں کوئ شاعری محدائے فطری بیان اور سادہ نربان کو امری محرک ہے اور لوگ ہیں جوشاعری کو افغرادی شام محرک کھا ور لوگ ہیں جوشاعری کو افغرادی در برائیوسٹ نربان تجریز کرنے ہی اور شوکو اشارہ و علامت کا عادد بار خیال کرنے ہیں۔

اوباتنقيدى بحثول ميتمين برسعنوان خود خود فائم بوجاتي بي

1. مضمون ومطالب كى نوعيت اوران كے محركات.

۲. اوب بارون كاشكل وصورت كاسوال اور

٣- اطهاركي مورنون كامستله -!

ا دنی تنقید.....بلک خودادب ۱ اینی پرسے عناصر کے انتزاج تو کھیل اوترنقیران کی بحث ونظری جارت ہے۔ مہر پڑے ادب کی پرصوصیت فاکھ ہے کہ اس میں اولہار کا کمال اورصورت کا حسن مضامین ومطلب کی جلالت و عظرت کے ساتھ ہم دیشتہ ہوتا ہے۔

مضاین کی عظرت سے کیا مراد ہے ؟ اس مشکل سوال کا اُسان جواب بیہ ہے کہ مضامین کی عظرت میں باتوں سے شعین ہوتی ہے . اول اس بات سے کہ منطقہ مضون انسا بنت اور حق کی عالمگر نیویا دوں کو استوار کرنے والا ہے یا نہیں ؛ دوم اس بات سے کہ وہ انسان کی قطری نیکی اور اس کی دوم آن با کی نمائندگی کر آئے یا نہیں ؛ سوم اس بات سے کہ اس سے انسان کے می بی کرای ہوئے سے مرادی ہے کہ وہ انسان کو عام حیوانی سطح سے ، کنتا اونچا ہے جاتا ہے ۔ یہی امرانساں کی ہے کواں صاحبیتوں اور ح صلہ مدیوں کی نشان دہی کر تا ہے ۔ یہی امرانساں کی ہے کواں انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو انسان بیت کی عالم گیراساس کی استواری اور محمی کا نام ہے تورسوال لازمی ہو

موماله مرانایت ک عالمیراساس کیاہے ؟

اف این بند وراصل ان تنام ته دن تجربات کا تهذیب نجود به جفی انسانی فی این ابتدا بند وراصل ان تنام ته دن تجربات کا تهذیب نجود به جفی انسانی بربریت اور و بیا بند سے شرافت اور لاصحا بینت کی طرف ہے ۔ اس ترقی کا مثالی نقط انتہا یہ ہے کو د کے ناگزیر تصورا و دو در کی پر ورش کے مفوط بیان کو انسان کسی املی نین یا اعلی قدر کے لئے قربان کم دیتا ہے ۔ ابرا المیان نین کی ورس کے دکھ کے حوالے سے اور یہ املی قدر دو سروں کو ان ہی طریع ہے کہ اس کی فاطر کھے کر سے افرائے سے پدیا موق سے ، او نبیا و بیب کا انسانی نقط می نظریہ ہے کر سب افراد ، جیشیت فرد اس کا مل خوش سے ہم کی رہوجا ہیں جو اگر اور کی اور دی اور باہی خیرسگالی کا لا تری مذید ہے ۔ سب کا کمنات ایس مسرت ہی اس تو افرائے اور کہ کی کو کسی سے گزند کا اندیشر بانی ند رہے ۔ بلکہ ہرفرد ، دو سرے فرد و اور افراد کے ان دکھوں کو بھی و در کر نے میں اما وی ہو وفطرت کے آور در ایس کا طاق ایمی انسان کے لیس میں نہیں ۔

یپی ہے عبادت یپی دین و ایما ں کرکام آتے د ٹیامیں انساں سے انسال دماتی ہ

میرے بعض فارس بے فرارم کرکھنے گئیں گے۔ ہائیں ؛ یرکیا ؟ ب تو جنت الحقائی یاکسی خیالی فردوس کی تصویر ہے ! سائنس اوراس کی شاخوں نے اس کی تصدیق نہیں کی رسائنس اگر چ ایک غیر تلیغی سلساز عمل مرسمر سائنس سے سیراب وشاداب ہونے والے افکار نے السان کی جلتوں اوران سے جی عین تر مرق شوں کا کھوج لگایا تویہ ٹابت کرھی ڈراکرانیان ، ہرجال صران ہے اوراس ک

اصل فطرت ، حيواني قولون كقصرف بي مداودانسان جواكمان اندهي بهرى قوتون كاغلام ب اس لي اس كى روى فطرى ب اورسلامت ردى استشائى چنے یں اس سے فیکی کا مقام تسلیم محران ان بیروال \_ فی کا مقام تسلیم محران ان بیروال \_ فی کا نریار باداتی مرکات جوانی کی دجرسے \_\_\_\_بری فرور کرے گا ، جنگ ضرور كرَ عا اني فود حفاظتي جبلت كوضرور كام مير لات كا- منس ير وكاست كا بكار الطيع فالمش اس وه كام ضرود كرات م جيافا ق ك اداراه نهن سيصف عفل كايك الماف كك بيكم جارا يجل أراواتك بالاست بدر كعقل بمي حبلتون اورد بي بوست باربات كي يررم برر دنفيها عدان عفلی قاہری اور کارفر مائی اور بالا کستی کے دعوے کوہ سیانا ، اسان ۔ کے اشرف المحلوقات موني كالدعابر ببات عقل تمعا اور حبيع عمل ي يرسب اور ماجز موكى توان ن يوان كاحيوان بى رباب بى خيال مناف يرا ونيواوراد تقاكى دریافترں سے جکھلیلی می تھی ان نفسیات نے اس سیمجی زیادہ تہ کہ مجاد اسے۔ ان یا س انگیزتصودات کے باوجرد انسا نیت کے متعلق کے امیرافز ا آبیر کی بہان ہیں۔ قصد ہے کرسائنسی مفکروں کی اکثر بائیں دیا منیا قی منطق کے سانچوں میں وصا كريكاى من ودنفيات كأعلن توصف ميوانيا في منطق بيحس ك بعض صولون كوميح مانع كرا وجود ان يركا مل اعتقاد نبي كيا ماسكاً.

مذب کو دیا وجلان افلانی کو انود فرخی کی ایک کار در تی ہے . تہذیب کی سوچ می درشتہ بندیوں کو ۔ ماں ، باپ ، تک کے دشتے کوشک کی نظر سے دنیتی ہے۔ ابسی مریدشک سائنس کوسائنس نہیں ، تروید سائنس کہنا چاہیے ۔ ہاں اس کی فرمانت پہائیاں اور معف دوسری دریافتیں فابل توجہ ہیں۔ رائنس اور دیافتین فلک نے جوالجھا وے پیلا کئے تھے وہ دفتہ دفتہ کویت تو دسائنس کے جنہ ہین سرچیز جنر اور آئن شٹائن اورا پڑنگش نے دفتے کے یہ ہیں۔ سائنس کے جنہ ہین سرچیز جنر اور آئن شٹائن اورا پڑنگش نے دفتے کے یہ ہیں۔

يه امسلم بيركه انسان وانفرادى اورشدن نخرمات سيستن سيكي والا حيوان عيد اس كي نابعة يا تابر بمرتى مع كروه تجريون سيربهت كيد يحتاريد وه برایس برمگراچ ابهی موسکتا مهاوریه بات افراد اور اجتاع دونون پیمارت آتی ہے ، ایک فیال برم کرانان نے اپن ابتلامیں ، فوف سے جدید کے تحت حب اجتما عات كاسها لايانوملاتها - اس كه علاده اجهاعي طوريدا اس کا فدام برای کی طرف بہوتاہے ، ابدارہ بداریر ۔۔ یمجی خیال ہے کہ السّا ن بطورود نیک، جوسکتا تھا مگراجتاع میں ڈھل کماس کی نیکی ' بدی اور مادحيت مي تنبيل موماني مي مكريسب المحل نظري . دراصل يرتوسل مي كرانيان ، برجيوان كى طرح \_ شايراس سى يى زياده حفظ وات الدحفظ جان پرجلی طور پر محبور ہے ۔ اس جات کے برایا خوف ، شک اور وہم اور توت عضبى مروقت بطور محافظ لكى دائى مى سوعويا بنيادى جلد ، حود ، د السان ، خود كوخوف سى الى الى الله الله الدوم مي ودرية س سيكن انسان تهذيب جول جول ترقى كم تى جاتى ہے ؛ انسان كي يعشن ون دور ہوتے جاتے ہیں واگرچ اس كى ده جلت اب يى باتى ہے) تاہم تمارى

تجربہ نے اس سکھا یا ہے کہ تعاون اور صلے ومقابمت اس حفظ وات کے بہتر دسیلے ہیں۔ وہ اب ہی جنگ کرتاہے اس حفظ وات بدی جڑی ہی تو دسیلے ہیں۔ وہ اب ہی جنگ کرتاہے اس جڑکو کا شرک انسبکی جدی جڑی ہی تو دس اور وہ کہ اس کے بیاد کرتی ہے اس جڑکو کا شرک کے بیاد وسل کے یہ تلفین کرتے ہیں کہ دوسرے کی بد گانی کو وود کر دوسرے کی بد گانی کو وود کر دوسرے کی بد گانی کو وود کر رہے ہی ہوئے ہوتا ہے اور اگرچ ہے جرب ہی ہمیشہ کا میا ب نہیں ہوتا ہے کہ کاس داخل ہوسے تا ہے ا

اس بحث سے ، یہ بین نکالا جا سکتا ہے کہ ادب اور فرجب کے افراد وہ فاکن ہوسائی کے استاد ہوتے ہیں۔ سوسائی ان سے اثر قبول کم نی ہا اور وہ سوسائی ان سے اثر قبول کم نی ہا اور وہ سوسائی ان سے بیغبر ، شاعر الدیب اور مصلح ا محد بہر امران بی ادب کے منصب کی گفتگوسے دور بول اور بیت بین الدیم کی کامنے ہوتے ہیں اور کیوں کر ای بیجائے ہیں۔ ہوتے ہیں اور کیوں کر ای بیجائے ہیں ۔

اس سلے برب ان تومی بیان کردیکا بین عظیم وطلیل مضمون مد ہوگا

جمانسا نیت سے ذکورہ بالاشالی رخ کامؤیر ہو ۔۔۔۔ اس بیں پوری نوع کو زندگی کی آمس نہے کا قائل کرنے کی سی ہوجس کا نصب العین انسان کی آندادی انسان کی تفادی انسان کی تفادی کا دنسان کی تفادی کا دنست ہو۔

عظیم و اسان کی دوسری بہان یہ ہے کراس میں انسان کی فطریٰ کی اور معصومیت کی تاکید ہو ۔ اگر تھی ہے تووہ ادب س صف میں آتا ہے جس کے رواد احتمام ، بری سے مجسے اور شرکے بیٹلے میں مگردہ پیریمی عظیم ادب میں شاد کئے جانے ہیں ۔ شاد کئے جانے ہیں ۔

دراصل بدی کے کرداد ، ادبی و وطرح سے سائے کے بی دایک تو اس می کے کہ دار میں بدی کے کہ دار ، ادبی و وطرح سے سائے کے بی دایم کی موت اس طرح کر کرداد میں بدی کی تصور بالذات بہیں ہوتی ۔ ادب کا مقصد یا تو بہو ہا ہے کہ بدی کی توت ، مقاومت کا احساس دلاکر ، نیک کی توت ، مقاومت کا احساس دلاکر ، نیک کی توت ، مقاومت کا احساس دلاکر ، نیک کی توت ، مقاومت کا احساس بیا کیا جائے ہا یہ ٹا بت کر ناہوتا ہے کہ ندید گئی ، خیاور شرود نوں سے جارت ہے کہ میرکی استقامت کا مشرکے اندر دو کر اور اس سے محصور ہوتے ہوت بھی ، خیرکی استقامت کا اشات کر تا در ہے ۔

المیہ کے تعادم میں حیروشری آویزش کے نظریے کواب تشکیک کانظرے
دیجاجا آہے اور پہاما نا ہے کہ المیہ تاثر ، دراصل ناگزیا تفاقات کانتی ہو تا
ہے اور اتفاقی لفزش سے پیلا ہوتا ہے جود دہری عظمتوں میں سے سی ایک سے
مرز دہوجاتی ہے ۔ یہ تشکیک وراص آئے کل کے ذہن کی پیلا وارہے جوبدی کو
بدی نہیں ماتا ۔ حقیقت یہ ہے کر ٹری کائری بین بڑے تاثرات سے مرتب ہوتی
ہے ، ایک تاثر تواس پر ہیب فضاکا ہوتا ہے جوابم ذریقوں کے تعمادم کے

ادتقا کے ماتھ ساتھ بنتی جاتی ہے ، دومرا تا تراس انجام کامو تا ہے جب کوہم رقاد کی ماتھ ساتھ بنتی جاتی ہے ، دومرا تا تراس انجام کامو تا ہے جب رقاد کی خطرت کا در ان کی خطرت کی خطرت کی خطرت کی خطرت کی خطرت کا در نظام رہے کہ ایسے فریق کا یا نجام مردد کا اس فریق کے ساتھ موتی ہے جسے وہ سجت اس کر کا جانب کا یا نجام نہ موتی جاتے ہے ۔ یہ فریق کا ذیا بعض ایسی صفات کا حامل ہوگا جو انسان کے لئے باعث کشش میں سیسا ان صفات کوئ ، نیک اور سن کہنا جا ہیں ۔

قائف (Fy FE) کا به خال کرالمیه دو آلک المدیدرجان مغربی فکرکی تصادم ہے ، دراصل خروش کے فرق کو شانا ہے ۔ اور پر رجان مغربی فکرکی خصوصیت بن چکا ہے کہ وہ میں کے تصورے گھرانے لگا ہے ، جس المریبی بدی کی دوطاقتیں یا محض دوطاقتیں ایر رہی ہوں اوران میں سے ایک کے فرش کے بارحث ناکام ہوجا ہے ، ایک شاختی دلجیبی کی ولا تک کے بارحث ناکام ہوجا ہے ، ایک شاختی دلجیبی کی ولا تک کے بارحث ناکام ہوجا ہے ، ایک شاختی کی درید اور انجام کا دخلوبی اور تباہی ہی جم الحد مقابلے میں مقاومت اور انجام کا دخلوبی اور تباہی ہی جم اور تباہی کا گربا ہوگا ور تباہی کا گربا ہوگا ۔ اور تباہی کا گربا ہوگا ۔ اور تباہی کا گربا ہوگا ۔ اور تباہی کا درید جا تے گا۔

غرض کر دو قرایت طاقتول کی آویزش بھی دراص اس حقیقت کا ثبات ہے کہ شکی مفلوب ہوکر مجا انالی قلد ہے۔ کمیونکہ انسا نیست کی بھائی ہے تصویعے۔ منبی کے ہزاروں معنی ہوسکتے ہیں مگر نبی کے اصول کو مان لینے کے بعد اس کے معنوں کی بحث بے ضرورت ہوجاتی ہے تصویم ا جبہ سی ہراس چیزکو کہا جائے جونور کے مفاد سے بالا ترعل ہو یا اس کی ترغیب بی ہو۔ یا انسانیت کہی کے لئے استقامت کا داستہ دکھاتی ہو۔ غرصترل دو انی شدت کے زیائے میں ادو کے بعض نقادوں نے بری کواصل حقیقت اور فطرت السّانی کالاڑمی جزبناکر 'بہت دلکش اور دلا ویزبنانے کی کوشش کی ' اور اس سلسلے میں اینا کر بنینا اور میں (22 ہے آ) کی شال سے فائدہ اٹھا یا لیکن طالسطائی اور بارڈی کے پیش نظر ' بدی کی تقدلیں نہیں بلکر انسان کی فطری کروریوں کا اظہار تھا ۔۔۔۔ اور غرض یہ تھی کر انسان کے بہت سے گنا ہ اس کی میوریوں کے اندر سے مجی پیدا ہوجا تے ہیں۔ اس می می کرا جا بہا مگر اس سے گناہ ہوجا تے ہیں۔ اس می معکر ویے ہیں۔ اس می معکر ویے ہے گذرگار انسان کی ما ور بر معتی ہے ۔ گند ہری چیز ہے ، مجود گذرگار بہر حال رحم ہے تا ہری جورگذرگار بہر حال رحم ہے تا ہری چیز ہے ، مجود گذرگار بہر حال وحم ہے تا ہی ہے۔ گند ہری چیز ہے ، مجود گذرگار بہر حال وحم ہے تا ہا ہی ہی ہوگا ہے۔ اس می معمول اس سے بدی کی طاقت اور بر معتی ہے ۔ گند ہری چیز ہے ، مجود گذرگار بہر حال وحم ہے تا ہا ہے۔

نواب مرلاشون کی خنوی زہرعشق کی ہیروئن امہ جبین کواپنا کریندیا سے قدرے ما ثلت ہے مگر مرجبیں کا خالق طالسطانی کی طرح عظیم ادیب نہ تھا۔ اس لئے مرجبی اور ایا کر بنینا کی تخلیق سے مقصد الگ الگ ہیں۔ اسی وجہ سے میں زہرعشق کوعظیم اور جبیں مگر دینے کے معد طرحی ہمیشد مقامل رہا ہوں۔

مخدومی عبدالما جددریا با وی اپنی روهانی شدت، کے زمانے میں نوا ب مرزاشون کی بہت تحسین کریتے ریے بہی کھرلاد طائ کے ساسے جوعظیم افلاتی نصب العین اور بجیرہ مسئلہ تھا وہ شوق کے ساسے نہ تھا۔ شوق تو تکھنؤ کے شاع تھے۔ اسی محول یں رہنے کی وجہ سے جبوری کے گاہ اوراد باشی میں فرق نہیں کرسکے ہیں۔ ملک سے رو مانیوں اور ترتی پسندوں نے انہیں اس سے ابعادا ہے کہ اس پر در میں ، فدیم روایات اور معاشرت میں سنے

وال سيس.

ہودلیٹرکا ذہن ، بری کواصل حفیقت افد حبال کا کما لی بھتا تھا۔ یہ وراصل اس ومنی منگاڑ کا نتیجہ ہے جو بورپ کے بے در بچے انقال بات اور حوا و ثابت کے درعمل کے طور پر بہا ہوا تھا جب ا نسان سخت برافروض ہو لہے توم برسید سی بات کی نما لفت کرتا ہے اورضد میں الٹی الٹی باتیں کڑا ہے ۔ بود لریٹر نے بھی بہی کیا ۔

ہارے اوب میں میراجی ہنے وہی میلان کے اعتبارے ہودلیڑکے
ہیت قریب ہے ، پھر بھی ہاس کی سعا دت ہے کہ وہ شقلب ذہن کی اس
انتہا کے نہیں پہنچا۔ میراجی کے دائیں وہ دکی کرن موجود ہے۔ ن م داشد اندنی کے حدوم بدسے جل برافر وختہ اور فوڈ اشتعل ہونے والما شاعر ہے ،
اس کا جذبہ انتھام اور اس کی توریش دونوں سے قلب لیم کی کم ودی کا بہہ
چہ ہے۔ میران م داش کو جدی کا مبلغ نہیں کہا جا سکتا
کر وہ نی الحقیقت کے مفتاری کواصل حیات سمجھ اسے ربعہ سے جدید دشوا نے سے اور تھی ہی انسانیت نے سے اور تھی ہی انسانیت کے وکھ ودی کی شاعری اور اور ہی ہی سا ہے آیا۔ جس کی وجہ سے مہماں والہ کی انسانیت کو اس کی بھی تاری کو وہ سے مہماں والہ اور اس ہی قابلہ جس کی وجہ سے مہماں والہ کی تعلیم کا دوران ہوں۔

ظامہ یہ بے کہ اوب کی خلمت کی دریا فت کے لئے یہ وال نہا مت ایم ہو کا کہ کون کون سے ادریب یا شاع انسان کے شرف کا اثبات کرتے ہیں اور اس کی کمزور ہوں کو مان کراس کے حوصلہ و ثبات اور اس کی مقاومت کا تصور د لاتے ہیں ۔۔۔۔۔ اس کو مض حیوان اور حیوان ناطق ہی نہیں یا نے اس کو حیوان فریف باکم خلوق انٹر ف ٹا بت کرتے ہیں۔ جیات سے مرا د

صرت میدیایی نہیں کیونکہ معن جینے کی مدتک توگوبر کاکٹرائمی جیتاہے ،
اصل میدیا تو ہے کراس نے زندگی کواشرف اورا علی اسالیب سے کہاں
یک روشناس کیا ؟ ہمری بھی دیجینا ہوگا کران اندین کی پرورش ہیں ادیب
نے کتنا صصہ لیا۔ تنگ وائروں سے کتنا باہر گیا۔ اجتماع کے غم کے با وجو فرو
کے قلب سے کتنی دلچہ ہی لی اور انسانی صوانی جبلتوں سے کتنی جنگ کی
اور تندن معا وسوں اور انسانی مفاہمتوں میں کتنا حصہ لیا
تریفیا تہ مذبات کو زندہ رکھنے کے لئے مسلم افلاتی اصونوں اور شراختوں
کی کس ورج با سادی کی انتشاری کہاں تک کھویا رہا اور صلح و مفاہمت
کی باتیں کہاں تک کیں۔ اور آخریں یہ کہا انسان کو اس کی اعلیٰ مترکوں تک
کے جانے اور انسان کے مستقبل میں امید پیدا کرنے کی کیا می کئی ؟

یمی ده رصاین بیب بن که ایک ایک ایک ایک ایک ترفع در کی جاستی ہے مگر میری ایک بیب در در در در اور ساج کے دوا بط کی نشا ند ہی کے بغیرا فص دیے گئی میرا واقع میرا واقع میرا واقع میرا در گئی اور دیکھ اس کی صحت سے اصرار نہیں از ندگی اور دیگا میں میں اور تعربی کا محت میں اور تعربی کی بر بات کو فرد سے فروٹ کی اور ب اور تعربی کی بر بات کو فرد سے میں کو ابو کے بہل کی طرح ان کھول پر ٹوپ چڑ صاکر بس اپنے بی محد میں کھوست کو ابو کے بہل کی طرح ان کھول پر ٹوپ چڑ صاکر بس اپنے بی محد میں کھوست ارب اور کا کنا مذہب کا در ایک اور کا کنا مذہب کا اسے ایک میں بند نہیں کرسکتا اسے ایک میں تول سے ایک میں بند نہیں کرسکتا اسے ایک میں تول سے اور کا کنا مذہب واسط در کھتا ہی پڑھتا ہے۔

تدن کی بتدا سے اسے تعادت کی برکنوں کا حساس ہے احدیدا حساس دوز بروز بڑمت جا اسے واسی اسی نقط نظر پیلے بھا چھی پیلاسی اور جدیداسالیب حیات پر حادی ہے . اپنے علاوہ ، دوسرے ابنائے نوع کی موجود کی کا احساس ، فرد کے اپنے تعفظ کے لئے ضروری ہے۔ انسان دکوش کا مسلک دجوب فلا ہرا یک ساجی مسلک معلوم ہوتا ہے ، دراصل فرد ہی محصوق مے تحفظ کی ایک تحریب تعی مگراس احتیاط کے ساتھ کربی نوع انسان کو ایک اکائی تصور کیا جائے ۔ اور اپنے قلب محتوا ہے سے ، سب انسانوں کے قلوب کا اندازہ لگایا جائے درد کے آئینے میں دنیا کے دکھوں کی تصویر نظرائے۔ ہرج برخود سنہ بہندی برد محرال بہند ؛

ُ بَیٰ اَ دَمِ اعضائے یک دیگراند کہ درا ڈینیشں ڈیک جوہر ا ند

مماطساجیت کے فرد مجربوں کو اس کی آزادیوں کی می نظاندازنہیں کرتی اور پہن کی می نظاندازنہیں کرتی اور پہن کی می نظاندازنہیں میں اور پہن کی می نظاندازنہیں معلی ساجیت ہے۔ مگر غالی اس میں ساج ایک جا ہم اور خاصب ادارہ معلی ہوتا ہے ، اس کے نزدیک سماج ، اپنے معیم عاقلان سی فیصلوں کو بھی افزاد ہر بہ جبرنا فذکر تاہے ، ہم داس میں افتیاد اور دخامندی کی وہ سپر فی نہیں یا تی جا تھی ہوا کرتی ہے ، اس میں اور با افتیاد اور الے ساج میں ہوا کرتی ہے ، اس ساج بی دوح افتیاد ہے نہ کہ جبر زخواہ وہ سی نام سے ہو )۔

ارددادب می ساجی روح کی داشتوں سے آئی انسانیا تی ساجیت پرانے دب میں مجی تھی۔ یہ ذہب اورتصوف کے داستے سے اوب میں داخل جوئ تھی۔ اس کے افکار فرہب اورتصوف سے مانوذ تھے۔ داستانی ادب میں ایک چھی ہوئی اضلاتی ساجی دوح موجود تھی 'کین اس صورت حال کے باوجود پیش قدی کا دع فردسے سماع کی طرف تھا۔ اصلاح کی ہرکوشش' فردسے شروع بود ننی سد اورچ نکرسای افراد بی کیمجوع کا نام تعااس سنے ساج کی اصلاح ، نود مجود موجاتی تنی ؛ بهما برید، مغرب اور اخلاق و تصوف کی برورد نمی ، اس سنة اس کی دوح کشاده ، عالمگیر انسان دوست، اور خلا اردشی .

سرسید نے آردوادبیں ایک اورطرح کی ساجیت پیاک اسس کی بنیاد ارمین و دینوی تھی اس میں وقتی سیاست بھی اثر انداز تھی اس میں وقتی سیاست بھی اثر انداز تھی اس ما دی منفعت اورائی قوم کی سیاسی جثیت اس کے دونصب العین تھے۔ اس کا اخلاق بہاو اگرچہ برتن تھا لیکن محدود تھا۔ اس ساجیت کودنی اصطلاح ل سے شخکے کرنے کی کوشش ہوتی دہی اس سامی موتی دی کا مسال کی کوشش ہوتی دہاری تحریب اسیاسی ساجیت سے آعے نریڈھ سکی اور وہ بھی ہندوستان کے مسائل ومعاملات تک محدود دہی ۔

اقبال في اس محدودسياس اجيت كفلاف ب اطينانى كا المهاد كرتيهوك اس ك صول كي توسيع كى سد ملت كاتصور محض ايك سياسى وقع كاتصور در من المكه يه اس سه وسيع ترجيز تمى ويتصور طام كاد ويع ترانسانى سوسائى كا احساس دلا تا ج والوالكلا مصطلحات كه با وجود اوسيع ترانسانى سوسائى كا احساس دلا تا ج والوالكلا أن المرفي وي اصطلاحات المن المناسمين وق المناسمين وق المناسمين المناسمة المناسمة المناسمين المناسمة المنا

اقبال کی ماجیت ، مض روحاتی اورانسانیاتی اور فلسفیانهی سه اس بی مادی مصالح کی می آمنزش ہے۔ یہ مختلف مناصر کا امترام کرتی کا بی نامنی ہونے کے باور مان کا احترام کرتی کا بی مناسب اور و مدان عوامل کا احترام کرتی کا

اورسائنی نقط نظر کے با وجردا خلاتی قدرول کی اسعاد ہے ۔۔ اور ب اخلاقی قدرس وه بهیجن کی پرورش می ا نسان کے دوحاتی تقاضوں نے حصد لیاسے مرمديراك \_\_\_ اسكااص الاصول يديدكما على جمورى تصوراس فيت ككوكملا فريبان ليزالاب ببياو جديث كساس كوبروك كادلاني فداشاس ، خداترس اور عادل نفوس پاک مصدر لے رہے ہوں ۔ اتبال كي تصويات مي سان برى جنرب مي فروسان سعظيم ترحقفت ب جواعلى ساج کاتشکیل دہندہ ا وراس کے قالب ہ*یں دورج بھو بکنے* والماہے \_\_\_ بندا فیال کی شاعری میں جا س ملت ہے وہاں فرد کی انفرادیت بی ثابت ہے۔ ظاہر ہے کہ رساجیت ، دوسوکی ساجیت سے مخلف ہے جوساج كوبرائى كرجراس بهناہے. ير دبوى سے بھى منتلف بے جوساے كو اصل العد فرد كو اس کا تابع مہل فراد دیناہے۔ براب ملدون سے مختلف ہے کیونکر بصرف تندنی اساب وعلل سے اندھے نتائے سے وجود میں نہیں آئی بلکطویل روحانی تجربوں اورا فراد سے فقر عینورا وہا بیار جیسے اخلاتی خصائل سے وجود میں آئی ہے ۔ بغزالى سے قلعت بيركيونكراس بي فزالى كى مجرد وافليت كے برعكس ، خارجى عامل اوراحوال كابعر لوداعراف ہے ۔۔ یا دراصل اسلام كي خشى ہوئى بحربورساجی دوح کی جدید ترین تفسیرے ، اقدسب داجج تصولات کے مقابلے میں دیادہ قابل نہم اور قابل عل ہے ۔ یسر سید کی مین کی ہوئی ساجیت کی منکرادر آنے والی ترقی بنداندا جناعی آئیلہ یالوجی سے ، اہم معاملاً میں ، مخلف ہے گوکر ان میں جبض ا مورمیں باہی ما ٹلست مجی ہے۔

ا قبال اپنی سائنسی اورعقلی دوح ہے یا وجود ' اس معنی میں دومائی ہی تھے کرانہوں نے فرد کے جذ ہے اورانفراد بہت کا اثبات کیا ہے۔ لیکن یا در ہے کان کے دور کے دوسرے دو مان ان جیے نہیں ان میں سے بیٹیز فرد کے فیر تربیت یافتہ جذباتی ہیجان وطعیان کوسب کچھان رہے ہیں ۔۔ وہ جذبے کی مفتود پاکیزگی اور بچائی کے بدلے ، جذبے کے پیجان یاطوفان محض کو برق خیال کمتے ہیں۔ جبیبا کر فیآز فتی وری کے پہراں ہے۔!

ترقيب دارا جناعيت و ايم عروف نظام فكرير منى م اس پیں خالص یا دی اور معاشی نقطہ نظر کام کرد یا ہے ' اس پی انقلاب کی رعوت وخالصننا ما دى غلىدوتسخير كے تقاضوں سے بيد ہوتى سے اگر ج بعض اوقات <sup>،</sup> اس بي مساوا*ت ا ورعدل جيي انسا نيا تي اصطلاحات بي امشما*ل مونی ہی ۔۔ لکین مساجیت فرد کی وشمن ہے .اس میں یاد فی اور ن Presidium برچیزے بندنز ہے، فردے ، فلاسے ، کائنات ے ، ہرچیزے ببندتر ہے ۔۔ اس میں ا نسان باسکل غا مُب اور یاد ٹی بڑھے موجود ربتی ہے ، البتران کے ادب ہی کہیں کہیں ، اس سپرٹ کے پہلوبہلو دكه ، دردا ورخ كا صطلامين يمي استعال بوئي بي جوظ برے كرفرد كے تلب سے تعلق ہی \_\_ لین یہ دکھ درد بالآخران عقیدوں کے حق میں استعال ہوئے بس جومحدودا حباعيت سعفسوص بي مكركتراس وج سي كمو كط معلى الوت س كران كے پيھيے سيا ورد محسوس نہيں موثا. ما دى غلبے كى خوامبش يا للكا دسنائى دى بىر. الدند بن شعو كے بهان غمكا دانى احساس موجود سے وہ جب اورول كاعم بان كرتے بي تولسوس بوا بے كرانبي واقعى انسا نول كے دكھ وردكا

اس ادب کی جناعی اپ ایس می مدنک گرائی بی ہے لیکن تھودی دیر سے بعد فرد کور اً واز بے اثر سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس میں اسے اپنے ول کی دمول کہ ہیں سائی نہیں دیں۔ اددو کے اکثرادیب یہ نظرانداز کردیتے ہیں کہ دہ
ایک ایسے ملک ہیں بیٹے کر بھے رہے ہیں جہاں ان کی اپل اس وج سے ہے کا رجاتی
ہے کہ اس کی وہ ندیا دیں موجود نہیں جوشلا بور پھی یا دوس میں تھیں ۔۔۔
صفعت نے پہاں سرایہ واری نظام پیا ہی نہیں کیا۔ پہاں شین ابھی آئی نہیں
اس لے کوئی متا فرہوتو کیسے ؟ آزادی کا مسکلہ بے شک قابل توج تھا اس کی طرف توج ہوتی ہے ؟ آزادی کا مسکلہ بے ضرورت گا بھا لڑنے طرف توج ہوتے ہیں ، ان دکھوں میں غم کھاری بی کہ نہیں کر مسکنا۔ اجتماع کے عنوں کو کون پوچ تا۔
اپ میں کر مسکنا۔ اجتماع کے عنوں کو کون پوچ تا۔

اس بحث سے یہ خلافہی ہوستی آج کھی فردگوا دراس کے جذبے کو رشا پرخرورت سے بہت زیارہ ) امہیت دے رہا ہوں۔ اعتراض بہوسکتا ہے کو درکی امیت کونسلیم کہی لیا جائے توجی ، ہرفرد سے ہرجا ہے کو معیار مطلق ما ننا ہے حداشکل بلکہ خطرناک امرہوگا۔ ابذا اس کی وضاحت ضرودی ہے۔ دراصل فرد واجاع میں کہری تفریق کے تصولات مغرب کی موشکا فیوں کے مرمون منت ہیں۔ ورنہ نہ فردا فیاع سے بے نیاز ہے نہ اجہائ ، افرا د کے بغیر قائم رہ سکتا ہے۔ سوال دوہی۔ ایک توجوالے کے درخ کا۔ بعثی کیا ادب کو فرد سے اجہاع کی طرف آباج ہے گیا اجہاع کو اولین نصب العین دکھ کرفرد کی طرف آباج ہے ہے کہ فرد اس میں شین کے ہدوں کی طرح ہے یا حقاع کو ترف کا موالات میں اجہاع کو ترف کا موالات میں احتماع کو ترف کی کردہ والے۔

الابرے كريب سوال كے جوابي وضاحت كاجا چىكى مے كف العين

فرد کی داخت ،خوش ما نی اور پراس زندگی ہے . اجہاے افراد ہی کامجوہ ہے ۔
اس مے افراد کا یہ مجوع ( اجہاے ) جو کھے میں کرے گا اس میں افراد کی فراد کی اس میں افراد کی فراد کی مون گزند نریخ یا چاہیے ، اس آزاد ی کمن کوئ گزند نریخ یا چاہیے ، اس آزاد ی کمن دہ این کا در اس کر سے کردہ این کروں کو یہ فرطی دہ اس میں کردہ این کا در اور اس طرح مرتد باکر ہے کہ دوسروں کی آزاد ی اور دارت میں افلال بیدا نہو ، اس متوال ن تنظیم سے ایک مبند درجے کا تندن پریا ہمتا ہے ، اجہاع کا مرحلی نہیں ہونا چاہے ،

ا د ب کوعقل سچائی ہے ہی برنہیں۔ اسی طُرح وہ تعدنی نجر بود ادیرائش کے تجر بانی حقائق کا بھی دشمن نہیں کتین ہے یہ سے کدا دب بطورہ اس سائنی سیائیوں کا نرجان ، مصورا ور داعی نہیں۔ اس کا اصل موضوع ، بذیائی چائیوں کا طہا داوران کی تصویر کئی ہے۔ یہ جذباتی سچائیاں صروری نہیں کر حتی ہے ایوں سے عین مطابق ہوں ۔ فدب اپنی ایک فاص مملکت رکھتا ہے ، اس مرکستایں وہ اپنے حتی پر قائم ہے ، اور اسے اصرا ہے کہ اس کی بچائی پرا فاتب رکھا ہے ، اور اسے اصرا ہے کہ اس کی بچائی پرا فاتب رکھا ہے ۔ اور اسے اصرا ہے۔

یهی وه مقام بے جہاں سے بعا د تون کی ا تبدا ہوتی ہے . بعض اوقا مت جدر ، ان تہدنی تجربوں اور قدر و ل کے فرا ف چلنے لگتا ہے جن کے صول اور تعمیل میں نسل ا نسانی نے لاکھوں برس مجا جدہ کیا ۔۔۔۔۔الیس حق نے ہے کہ کہا فہر نہیا دی انسانی شرافتوں کے نیا دت توہوتی ہی تب ہے کہ با دت توہوتی ہی تب ہے جب انسانی اجتماع نیا دی انسانی شرافتوں کے فلا منصف اوا ہوتے ہیں۔

ي قصر دراص افراط ولا يبلك ودبرے مالے جب اجماعات ؟

اپنا وکام یا پنگردی احساسات کواتی ایمیت وین لکتے ہیں کہ فرد کے مفر بات حادقہ سے بہر وا ہوجا تے ہیں اور بنیا دی انسانی اخلا قیات کو پامال کر دیتے ہیں اور انسان کی اصلی شرافتوں سے محلالے ہیں۔ ملکم ان کو کچلنے گلتے مہی توفر د کے دل ہیں اس کے خلاف بغاوت پیا ہوجاتی ہے اور وہ اتنا انتہا بسند ہوجا تا ہے کہ اجتماعی تجربوب سے مکسرانکاری ہوجاتا ہے اور اس سے ایک باغیاد روش نکلتی ہے۔

اصل بامت ہے ہے کہ السان کے نبیادی جذبے ' اختاعی جذبوں کے مطابق ہی ہواکہ تے ہیں۔ کسی معتدل معاشرے میں فرد کے بنیادی انسانی جذبول اور اجتماعی جذبوں میں کوئی آ ویزش نہیں ہوتی ' اور یہی اس معاشرہ کے تعاون کا "بوٹ ہوتا ہے۔ عیرمتوازن ساجوں ہیں ' ایک طرف یا دوسری طرف سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ کے ہے ہے ہے ہے ہے۔ کے ہ

قدیم ادروا در بی ، اچھادب کا معیاد، حن بیان کے علاوہ ، مند بندی کا کہ کا کہ اسلامی کا کیا کا اورعقلی حقیق فرد کے مذبہ میں مذب ہوکر اور شہروش کر ہرکہ سامنے آتی تھیں ۔ مالی اور سرسید کے ذلنے سے ، بذبہ بے کی وا علیت کے مقابلی میں ، خارجی اجتماعی حقیقتوں پر زور پر نے نگا ۔ اور تفراق کا آفاز ہوا ۔ یہ ایک لحاظ سے اپھانہیں ہوا ۔ شاعر اپنے خاص طریعے سے ، خارجی کش کشول سے الگ رہ کورگران سے سبق ماصل کر کے انسانیت کی فدمت کرتا تھا ۔ فارج پرسنوں نے اسے فریق بادیا تھا ۔ اس کے مقابل کے کریم مورکی کر تو ہوگی کہ تولوں میں سے کس کا جبراً طرف دار بن جائے ۔ یہ اویب کے مفعی کا تو ہوں ہے ۔

اس فارجي بين فدي من عقل ومنطق اور تدن في الم مكره المري

اور فیریدی پائی ، منطق اور فارجی حقیقتوں کے مقابلے میں بہاندہ معسلوم ہوتی گئی ۔ ا دب گو بامنطق ، علم السیاست اور علم معاشیات کا ایک شعبہ بن گیا ۔

یدا فراق ، آنے والے ادب میں شدید بغاوتوں کا پیش خیم ثابت ہوا۔
فرد نے مبذ ہے کی سچانی کا اعراف کوانے کے لئے دخزن کے دور کے بعد ،
دومانی انتہا پسندی کا علم مبند کیا۔ بھواس رومانی انتہا پندی کے خلاف ،
ترتی پندی بی عقلی سائنسی پیش قدمی نے دوسری جہت اختیار کی اوراجماعی حقیقت وں کوسب کے سمجھ کم فرو کومشین کا گھسا ہوا پرزہ قراد دے لیا۔ اس کے مدعمل کے طور پرش دیدافلیت نے طہور کیا جس نے احتماع کے ہرقول وفعل سے بے اعتمادی کا اظہار کیا۔ اور یہ کہا کہ حقیقت تو وہ ہے جو باطن میں ہے۔
جا اعتمادی کا اظہار کیا۔ اور یہ کہا کہ حقیقت تو وہ ہے جو باطن میں ہے۔
خادج تذیباطن کا بہروپ ہے۔

یرست نیج اس بات کا تھاکرا فراط دِنفربط کے ہنگاموں یہ افد ہے کی سجیح اس نے کی تعیین نہوتی ورندفر کے فربوں کی ہے تی کا اجماعی تی ہوں در حفیقتوں سے کوئی مجھ گڑا نہوتا ہے ؛ فرد اور احتماع ایک ہی حقیقت مے دور خ بیں .

یمسئداس سے بھی آ کے بڑھا ادب کومین عملی ودانش کی چیز ہجینے۔ والوں نے ، غرب کی اس گرزئ سے بھی انکارکیائس کی تہد الہام و و پائن میں ڈدبی ہوئی ہے ۔! خرب کی طرح ، فنون لطیعہ کی الہامی و و بوائی اساس کا قرار کئے بغیر ، فنون کی ارفعیت اور تقدیس کا اثبا نے کیا ہی تہی جاسکا ۔! خرب یا دین کے کسی ایک مہلوسے غیرمطنی ہوکراس گری اسامی حیات پی معے منکر ہوجا ناجس میں زندگی کی شان اور زندگی کاحن تحقی ہے مسئکر مادی ، ماہنسی دبتا نوں کی سبسے بڑی محروی ہے۔ ادب کی کہا ہے۔ ماہنس یا علم اسیارت کی کوئی کہا ہے ماہنس یا علم اسیارت کی کوئی کہا ہے بھڑا دب کوفاد جی معا طات ، اقتصادی کا روبادا ورسودوز یاں کا معاملہ بھنے والوں نے اس کے نیچے کی سطے سے بالکل انکاد کردیا ہے ذمین کے اور پر بہت کچھ ہے مگرز مین کے نیچے مجبی بہت کچھ ہے کوئی ادب ان مرب تہ حقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب ان مرب تہ حقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب ان مرب تہ حقیقتوں کا مرائ لگائے بغیرا ونی ادب وہی۔

کیں اس موقع پر دنی ا دب د یا اسلامی ادب ) کی بحث اٹھانا نہیں چا ہما - میرے نزد دیک یہ محض فلط مجٹ ہے ، کسی ا دب یں اسلامی دین تہذیبی عناصر کا غلبہ تو ہوسکتا ہے مگر اس کی وجہ سے ، اس کو اسلامی ا د ب نہیں کہا جا سکنا ۔۔۔۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کسی فاص ا دبیں اسلامی تہذیب کے حقائق غالب حیثیت دکھتے ہیں یانہیں دکھتے ۔؛

 ان اصطلاحات کوخیٹی اس کے با وجود ' دین کی ظاہری فضا اورعقا کرسے ان کاٹیکراؤمسلم ہے ۔اس ومہ سے میں آج ٹک اسلامی ا دب کی اصطلاح سے مطئن نہ ہوسکا۔

میں سلانوں کے ادب کوہرمال پی سلمانوں کا ادب کہوں گا۔ اس کا
ایک حصہ گذگا دہی ہے اور گذگا دہو کرہی اسے سلمانوں کا ادب کہا جائے گا
قدیم زمانے کے ادیب گذگا رہی ہوتے تھے تو اسلام سے ان کی جی تحبت
میں کہی فرق نہیں بچہ اعمل کی کمزوری یا محض شوخی کی اور بات ہے مگر عقیدہ
مضبوط اور گھرا تھا۔ نئے نمانے کا ادیب سیاسی طور سے پکا سلمان ہوتا
ہے۔ مگرین ہیں کہا جا سکا کر ابنی تہذیب کا اسی طرح دلدادہ ہے جس طرح پر آنا
ادیب دلدادہ تھا۔ نیا ادیب سیاسی طور پر پکا مسلمان ہونے پر ہی موس کی اکثر
تہذیب سے سہا ہوا ہے اور شک اور تذبذب کی حالت اس کی اکثر
ہاتوں سے شایاں ہے۔

ان وجوہ سے ادب کودین کے نقط نظرسے ناپنے کے سلسلیں بڑی تشولش ہوتی ہے۔ پھر بھی پہ طریق جائز معلق ہوتا ہے کہ ادب پر دین سے اثرات کا مراخ لگا کہ اس کی قدروقیمت متعین کی جائے۔ اس میں کوئ مضا کفٹھیں۔

اسلوب اور زبان کامسئد مبی بڑا اہم ہے معرصرف یرکہ کریجنٹ نسست کی جاسکتی ہے کہ کر کروٹ نسست کی جاسکتی ہے کہ ہرکووٹ ایک خاص کی جاسکتی ہے کہ اور ہرا دب ایک خاص قسم کے اسلوب کا فالق ہو آلمہ ہے ۔۔۔ اسلوب وزبان کے معاملات کوساجی احوال کی روش میں دیجھنا جا جسئے۔

مدبد ملامت نگاری می سماجی احوال کے تابع ایک رجان ہے۔

علامت نگار، ہارے کل ساج کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک سے کے نائندے نہیں مگر وہ ساج کے ایک سے کے نائندے خان سے کروہ نیاسہ ماج پیدا کریں گئے ، وہ پرانی اصطلاحوں ہیں وائند بات چیت نہیں کرتے کیونکر وہ ذبان اوروہ اصطلاحیں برانے ساج کی ہیں۔

ی تحریک ابھی چل دہی ہے ۔۔۔ ہمستقبل میں معلوم ہوسکے گاکہ اس کے علم بردادکوئی نیاساج پیداکرسکے یانہیں ۔ فی الحال انہیں بہشکا بت ہے کہ ان کی ہاتوں کو لوگ بجھ نہیں دہیے۔

#### بالبكامج

## ١٨٥٤ سيجناك يك

اسی مطالعه کا آغاز ۱۵۰۱ء سے کیا جار ہاہے ۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اول یہ کہ یہ سال مندوستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میں ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ معاشرتی اورا دبی کی اظ سے بھی یہ اہم موڑ ہے ۔ کا ۱۵۰۵ کے بعد خود سرمیدا حمد خال کا علی کام بی الگ فصائص کا حاص ہے ۔ کا ۱۵۰۵ سے پہلے ان کا تصنیفی رنگ اور تعما۔

اس بابی سما ۱۹۹ تک کے ادمیوں کا ذکرہوگا. ایک کی ظ سے سرسید کا دوران کی وفات کے بعد ۱۹۰۰ میں ختم ہوجا تا ہے۔ ۱۹۰۰ میں ختم ہوجا تا ہے۔ ۱۹۰۰ میں مخزن جاری ہوتا ہے۔ کزن کے تکھنے والے عوماً سرسید کے دور سے اقدرے مختلف ادبی ذوق کے لوگ تھے۔ ادب میں لطا نت کا عنصران کی خصوصیت ہے۔ اس وج سے ۱۹۰۱ سے ۱۹۱۲ تک کامطالقہ تقل باب کامتعامی تھا امگراس میں یہ امرائع ہوا کرس سید کے بیٹی ترفقا اس دود میں بھی سرگرم کا در ہے۔ اس لئے ان کے کام کو ۱۹۰۰ سے پہلے تک

محدود کرنا درست معلیم نہیں ہوا۔

مخرین آنآد کوچوسربدکے دبستان کے فرونہیں ، اس با ب میں مگر دن آنآد کوچوسربد کے دبات ن کے او یب ہیں۔ مگردی ہارہی ہے ۔ کیونکہ وہ سرسید کے زمانے کے او یب ہیں۔ اس طری اودھ پنج سے تعلق رکھنے والے مصنف بھی اس با ب میں

شامل كية جاربيبي.

#### بہلا باپ

# ١٨٥٤ سيجناك على الال

آرد و شائی او دہ ہے تو کیہ کا آ خا دکس فاص مصنف نے کیا ؟ اس کا جواب دینا شکل ہے ۔ اور بغلا ہر پرسوال سے بی نہیں۔ تو کمیوں کا آ خا ز ' کسی مین وقت ہروفعتا نہیں ہوجا پاکرتا۔ حالات و واقعات سے سیسلے دیر سے کام کمیں ہوتے ہیں۔ ' آ آ ٹکرکا رکنان قضا و قدرکسی ایسے فرو یا فرادکو کھوریں ہے آتے ہیں

ا الدب المالاح بریتان کن بد زمانی الاست برده ادب نیا بع جو قدیم نہیں ۔ مگراس اصطلاح کے یہ معنے کا فی نہیں ۔ ایک تصنیعت بالک تا زہ ہوئے کے باوج دنے اوب سے فادے کی جاستی ہے ۔ نیا (۱۹۲ کے ۱۹۳۸) ادب ایک فاص روح اور ایک فاص کیج سے جادب ہے ۔ اس کاتعلق اس دوح معنوی سے جوادب کو صحاصروا فعات زدگ سے واب تدر کھنے کے با وجود البری حقیقت کی حال ہوتی ہے ۔ اگرکوئی تصنیعت رخواہ وہ ای گزرتے ہوئے سال ہی کیوں زبھی کی ہو ) اس دوح کی حال ہی اس اور کی معالی ہی اس دو کی حال ہی الدومی مدیدادب ان تا زوترین ادبی تبدیلیوں سے جادب ہے مگر سا دا بی میں دوایت سے بھا دت کا حضر فالب ہے ، یہ مدیدادب نیا اوب ہو سکتا ہے مگر سا دا بیادب ان نا حود بنا اوب ہو سکتا ہے مگر سا دا نیا دب اور سکتا ہے مگر سا دا نیا دب ان نا حود بیا دب بھی سے دو ا

جودیرسے ملے ہوئے ان سلسلہ ہائے عمل کوا پی وات میں منہ سے کرکے تی تھوکی کے مانی یا محرک بن جائے ہیں۔

> ١٨٥ وكا سال اكراس كناب كى بحث كانقط آ فازيد ا ايك بهل سی مدفاصل ہے اورسرسیا حدفال نی ادبی تحریک کے پہلے ہے محرک مونے کے باعث ایا نے اوب کے بالمقابل میاا دب بیدا کرنے کے اولین بڑے واعی قرار پاتے ہیں . لیکن واقعہ یہ ہے کہ ذکو > ۱۸۵ء سے اد ب کاسال ا ا فازے اور زمرسیدا حد خال نے اوب کے پہلے ناکندے ہیں۔ فورٹ واہم كانج كے ادب يى ان معنوں ميں نے تھے كرانہوں نے قديم ذوق ادبى کو تبدیل کرنے ک<sup>ی</sup> علی سی کی ا ورسا دگی ا ورسالا سنت کے ایسے تمو نے می*ٹی کتے* جوان سے پہلے کی نٹریس موجود نہ تھے ، وہ اس لیاظ سے بھی نتے تھے کہ انہوں نے قدیم ووق عزل ونظم کے بریکس شرکوم کرتوج بایا۔ اور میں نٹر کی بہت می عده کتابی دید. پرسب باتین بهی محبودکرتی بین که به نی ا د بی تحریک کی حدکو بچاس سال پھیے تک شاکر ۱۸۰۰ء تک سے اکیں۔ ریہ فورٹ وایم کالج ى اسيس كأسال نها ) دبلى كالبح كيعليم ما فته حضرات جوبعدمي اوبب بن نى ادى تحركيوں كے طهور ميں شرك ہوئے. مثلاً نذيرا حدا محرصين الآد زکارالٹر۔ گویا دہلی کالج مے مصنف بھی ایک کیا ظرسے نتے اوب کے اِئ ہوسکتے ہیں۔

ایک دوسرے کی ظرسے ، مرزا فالت کوہی نے ادب کابانی یا نائندہ کہ است کے اس کے اوران کی کا زہ دم فکری دوج ، اوران کی تخصی دیا ن استعند کی میں نیا پن پایاجا تاہے ، اس سے قطع نظر ، نٹرالدد کا ایک نا در اسلوب دج قدیم نہیں ) ان کے لئے نئے ادب کی تحرکی میں ایک ایم

مفام پيلاكردا ہے۔

أسى طرح لأموديس محكرتعليم نجاب احدائجن نيجا بضحوصا كرنل بالأرثر وغيروك ادب تحريب كونظر ندازنهي كيا جاسكنا ، حس كوريراثر مالى ، ياب لال آشوتب ا ودممرُسين آ زآدخه ا بخاتصيني ز ندگي کا آ فا دکيا. محرَّسيني ذُكَّو وغيرو دبى كا لج كے فيض يا فقت نے ، اورسرسيد كے كروه سے بطور فاص على نہیں ہوتے لیے لیکن کون کہرسکتا ہے کہ انہوں کے اوب کا ایک نی روش پیانہیں کی ۔ اددوادب محمراج میں تبدیلی پیانہیں کی ۔ نظموضوعات ہیں نہیں دینے ، ننے اسالیب سے دوشناس نہیں کیا۔ ؟ ادب کا میا دوق سیداکر نے میں آلآد کا بہت بڑا حصہ ہے ، انگریزی انشا پرداذی کااردوانٹا پروازی پراٹر کے کتنے سے خیالات ہمیں دے رہاہے ۔ سوچ کے کتنے داستے ہارے سائنے آ جاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ ، ۵ ۱۸ ع سقبل مرسیدسے الگ اوران سے پہلے مبی ' نتے اوب کی تشکیل کا آغاز موجع کا تها. ١٨٥٤ء فيصرف يه كياكه أبسته تبديلي كي على كوانقلاب يا وا قعہ کی صورت دے دیں ' ا ورسرسیا حمد خاں نے جوسیاسی رہنا ہی تھے اس انقلابی صورت مال سے متا تر ہو کر اسر الی سے عمل کو ایک منظم صورت ديني من الما المامل كا وراين غير معولي تخفيت اور فادر قابليتون كو

ر العظم وداكر غلام مصطفى: مالى كاذبنى ارتقا)

ا ساکا مطلب نہیں کہ محرصین آنآ وا ورمرسید سے ابین کوئی رابطہ دکھا واقعہ یہ ہے کہ محرصین آنآ و نے دب نی شاعری پر پینچے ویا ور کلسیس نمالفت ہائی تومرسید نے ایک فعل سے زریعہ آنآ دکی حصلہ افزائ کی۔

کام میں لاکراردوادب کوز مانے کے واقعات اجتماعی سے ہم آ ہنگ کریا۔
اورجوچنے پہلے معن انفرادی اورا تغاتی تھی اب ایک ظلم تحر کی بن گئی ۔
نئے نکھنے والے ، اسی خیال کو دوسری اصطلاح ل میں بیان کرتے ہیں۔
وہ اس کا ڈانڈ ا اجتماعی فلسفے سے یاکسی معاشی نظریے سے طاکر ، اس تبدیلی
کے دیسے اسب بیان کرتے ہیں جن سے یہ بات ٹا بت ہوکہ ، ۵ ۱۹ مومیلیں
ذوال کے ساتھ پالی نہ تہذیب ہمی مٹ گئی ۔ اور مہانی اقدار کی جگرتی قدروں
نے لے لی ، ان کے نزدیک خیال ت کی یہ تبدیلی ، نئی زندگی اور نئے ادب
اور نئی شاعری کی نبیا د نبتی ہے۔ ان توگوں کے اس خیال ہیں کچھ صدافت ہمی
ہے مگریوں می صوافت ہی نہیں۔

استحربر صف سے پہلے یہ نماط نہی رفع ہوجانی چا ہیے کہ ساا دب " سعراد ترتی بسندا دب یا آج کل کا مبد پر یا مبدید ترا دب نہیں ، ہمیں ان اصطلاح وں کے اسلے میں کچے متا طامونے کی خرود ت ہے اور اس کا تقا منا یہ ہے کہ اصطلاحات متعلقہ کے مغہوم قطعی ہوجا ہیں۔ نیا ادب

بغرض مولت ، یں ۱۸۵۷ء سے ۱۹۳۵ء کی کے ادب کو میادب اور ۵۵-۱۹۵۷ء میاادب کومبریدادب ، اور ۵۵-۱۹۵۷ء

کے بید کے ادب کو جدیترا دب اور معاصرا دب کو جدید ترین یا آئ کل کا ادب کہوں گا۔ نتے ادب ہیں وہ تحکیم ہی شامل ہیں جو دوسرے نامول جہتی رہیں۔ مثلاً رو مانی سرخوجی تحریک جوئی گڑھ تحریک کے دوئل کے طور پر کھی دہیں ، مثلاً رو مانی سرخوجی تحریک جوئی گڑھ تحریک کے دوئل کے اوسوں نے پدیل کا اور کچہ فرز ندان علی گڑھ نے اٹھائی ۔ ای طرح مذہبی ، سیاسی ، عقلی ، جالیاتی ، ہیجانی اور شہوانی رو مانیت ہے ۔ ندہی دو مانیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجان بھی ہیں ہیں۔ سیاسی اور اوبی دو مانیت کے لئے مول نا ظفر علی خال ، عبدالرجان بھی دری ، نیاز فتی وری ، سیادانعیاری اور فتی ہیں تبال کا تران میں اکٹر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بود مجی کام کرتے دہے خصوصاً متاز ہیں۔ ان میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بود مجی کام کرتے دہے خصوصاً اقبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بود مجی کام کرتے دہے خصوصاً اقبال کا تران میں اکثر حضرات ۱۹ ا ۶ کے بود مجی کام کرتے دہے خصوصاً

خادب نے جنگ عظیم ول کے فاتھ کے بعد نے برگ وہارپیل کے ان کا ذکر کسی دوسرے باب ہی ہوگا۔ اس باب ہی سرسید کے دفقا اور ان کے معاصریٰ سے لے کرجنگ عظیم اول (۔ ۱۔ ۱۹ ۸ ۶۱۶) تک کے ادب کا مختصر نذکرہ ۱ اس نقط نظر سے کروں کا کہ اس سے اس ادب کے اہم عناصر اور اس کی فکریات کا بلکا ساتھ و زفائم ہوسکے۔

اس بحث كوتين مصول بي تقسيم كيا ما سكما ہے -

الف: دلبتان مرسيك الممادن كارنا عاوران كى فكريات.

رب، وبستان سرسیت با بر کے معاصراد باا وران کے ادب کا دبی و

فكرى الهيت.

ج: منفرق -

دبنان مرسیلی سے سرسیر کے نامور دفقا ، ان کی وہ فرزتصنیف ور اسلوب ا دب مراد ہے جو مرسیر کے نامور دفقا نے سرسید کے دیرا ہ افتیار کیا۔ ان ناموروں میں شبکی ، حاتی ، نذیرا حمد ، ڈکارالٹر ، چراغ علی ، محسن الملک ، وقال الملک ، اور قلاے اسماعی ٹی پرٹھی ۔ اور اورکسی قدد شرریمی آتے ہیں۔

#### سرستبداحدفال (۱۸۱۷-۱۸۹۸)

سوسبید احل خال نے بہت ہی کتا ہیں تکمیں۔ انہیں سے بعض قدیم دوق کے مطابق ہیں۔ د تا اون کا نگادی ، فری مناظرے کے دسالے ، قدیم دیافی ، بعض ست تقوین مغرب کے دوق کی پیردی ہیں ہیں مثلاً پران فارسی کتابوں کے جمعے متن ۔ ایک اہم مستقل کتا ب اتارانصنا دیدر طبح اول و لمبع ثان ) دہلی کی عارتوں اور نامودوں کا تذکرہ ہے ۔ بعض کتابیں مقامی تاریخ اور وقتی سیا سست سے متعلق میں اور بہدندسی مذہب و معاشرت اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔ اور تعلیم سے تعلق میں ۔

ان سب کتابون کی فعصیل یا بحث ، میرے موجود موضوع میں شامل نہیں ۔ ان میں اہم تصافیف یہ میں ۔

١- الثارالصنا ديد، حس كا ذكرابي اوير آجكات -

ئە میں نے اس تا بچ میں دبستان سرسید کے اہل قلم پڑھھیں سے اس لیے کام نہیں بیا کہ اس موضوع ہمیری مفصل کا ب سمرسیدا وران کے دفقا کی نٹر" ، نگ شاتھ ہوئ کی ہے ۔

۲- تبین انکام ر۱۸۵۸ اور ۱۸۲۹ کے درمیان)

٣ رسالها سباب بغاوت مند (١٨٥٩)

م. خطیات احرب ر۲۹-۱۸۷۰)

٥- تفسير لقرآن دا فاز ٢١٨١٠ ناتام)

ان اہم نصاً نیف کے علاوہ افبار سائنی کک سوسائی ارسالہ تہذیب الافلاق اور علی گڑھانسٹی ٹیوٹ گزش کا تذکرہ بھی لازم ہے۔ مصوصاً تہذیب الافلاق کا کراس کی اہمیت نظرا نداز نہیں کی جاسکتی کیونکراس کے ذریعے سرسیرکو اپنے افکارکی اشاعت کا نیز دوسرے اہا تھم کی املاد حاصل کرنے کا موقعہ ملا۔

## رفقائے سئید

### ش آی (۵۷ ۱۸ - ۱۹۱۲)

سکوسید کے دنقابی شبکی سب سے او نیچ معلوم ہوتے ہے، جی بیت عالم ومفکریمی اور برحیتیت ادیب وشاع رسی . انہوں نے تاریخ ' سوائح عری ' اور ادبی تاریخ و تنقید کو موضوع تصنیف، بنایا . تاریخ سوائح عملوں میں ' الفادوق اور المامون ' دوسری سوائے عمر بول میں ' سیرة النعان د امام ابوصنیف می کسوائے عمری ک ' الغزالی ' دامام غزالی کی سوائے عمری ک سوائے عمری ک موازند المیں دوسر معرے کی مقانیف ہیں ۔ شاعری سے قلے نظر صحافی ' معربے کی مقدانیف ہیں ۔ شاعری سے قلے نظر صحافی ' معرب معربے کی مقدانیف ہیں ۔ شاعری سے قلے نظر صحافی '

ادبی سیاسی ، تعلیمی مقالات اور خطوط و مکاشید ان کی نثر کی ایم پادگادی بی سد اور سب سے آخری سیر قالنبی دا تحضرت کی سیر ق آئی ہے فبلی اس کی پہلی عبد در تب کرسکے ، باقی جصے ان کے نامور شاگر دسیر سلیان ندوی اور دوسرے رفقانے سکھے سشبتی کی کتاب الکلام اور علم الکلام کون کر فدہی کی تاریخ میں ایم مقام حاصل ہے۔

## حياتي (١٨٣٤/١٩١٤)

حاتی ای دوسرے فاظسے اہم ہیں۔ اس بدان فاص میں وہ ی مثبتی ہے کی طرح کم نہیں۔ نزل کے شاعر نووہ تھے ہی سروی کے شاعر اورے نکری کے شاعر اورے نکری کے شاعر سرسید کی روح فکری کے شاعر سب سے کا میا ب ترجان تھے ، نٹریں ان کا اہم موضوع سوانے عمری میات سعدی ، بادگار غالب اور حیات جاویر مقام تاری کھی ہوئ سوانے عمر ایں حیات سعدی ، بادگار غالب اور حیات جاویر مقام تاری ہی کما ہم نہیں۔ ادد و بنفنید میں اس کا بر کورنگ نبیا دی حیثیت حاصل ہے۔

#### نذبراحمه (۱۸۳۱–۱۹۱۲)

من میراحی نے بہت کہ کھاہے۔ بہت سے نا ول لکھ ، قرآن جیر کا جبریا۔ قانون کا کتابوں کے ترجے کتے ۔۔۔۔ اور بچوں کے اوب میں بھی مصدیا۔ ان کی تحریرول بیں بھی وہ دوح کا دفرما ہے جور ففائے سرسید کے ساتھ فاص ہے۔ عقل پرزود ، وین اور حقل کا پیروی ، تعلیم کی ا ہمید تنہ معلم صدیدہ کی ضرورت ، قوانین فطرت کی پیروی ، تعلیم لسوال اور افلاقیات نسوان و غیره دعیزه ان محموضو عات بید لکین ان محیها ن دین کا قدیم تصور می انجرا مواسد . اورعقل اور فطرت محمستیلی وه سرسید کا نتها تک نهیں مہنچ ۔

ذكاراللر (١٨٣٤ - ١٩١٠)

خدکا ۶ المللی دیا می اور تاریخ کی طرف توج بھوئے۔ ان کی آریخ بہدول اور اریخ کی طرف توج بھوئے۔ ان کی آریخ بہدول ا اور دیا می کی کتا ہیں شہرت رکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں یعبی کہائی ہے کہ بٹ اری کی دوکا ٹ کی مانندان کے پاس ہرفتم کا موضوع تحریر موجود ہے یعنی انہوں نے تقریباً بہرچ پڑ بہدکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ا دبی حیثیت دبی دبی رہی۔

## محسن الملك (١٨ ٣٤ - ١٩٠٤)

معسن الملکث تہذیب الافلاق کے سب سے بڑے امودمقالہ نگاری صیٹیت سے ممتازس کے بوں انہوں نے دوتین کتا ہیں ہی دھی ہی سرسید سے قریبی دوستوں میں سے تھے ۔ ان کی خبرت ان کی تعتبر ہروں کی وجہ سے بھی ہے ۔ وہ سرسید کے افکار کے ممتاط شارع اور مفسر تھے ۔

اے میں الملک کی کتابوں کی تفصیل کے لئے الاحظہ ہومیری کتاب میرا من سے عدالی تک ایک اللہ میرا من

محس الملک کے علاوہ وقاد الملک دمتونی ۱۹۱۷ +) نے بھی تہزیال خالق میں مضامین لکھے۔

## مولوى چراع على (۱۸۳۸–۱۸۹۵)

مولوی چوا غ هلی نے انگریزی میں زیادہ نکما ، اردومی ان کا کام اعظم الکلام فی ارتقار الاسلام ہے یا چندا وررسانے، وہ سرسید کے بروفاص تھے اور ان کی فکریات کے مسلفے۔

#### (+1974-174.)

مشود ، بعد کے مصنف ہیں۔ اگرچ سرسیدی رفا قت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ یہی ہمہ دنگ مصنف تھے۔ تاریخی ناولوں کی وج سے مشہود ہو تے۔ اددومیں خیرمغفی تغلم کی تبلاشا پرانہوں نے ہی کی ہے۔ سرسیدا قدان کے دفقا نے موضو عات کے لحاظ سے ادد وہی اضافہ کیا اور ان ناموروں نے تعلم ونٹر کوکس طرح ترقی دی۔ اس کا اجمال ہے ہے۔

## سيعر

شاعوی بی اس دبسنان کے دوناموروں کے نام سب سےا ونچے ہیں۔ بینی مولانا مالکی اورمولانامشبکی ۔

## مأتى ببحيثيت شاعرد

مولا ناحانی نے غزل اورنظم دونوں میں اہم تنبر ملیاں کیں۔ ماتی کی غزل قدیم کا رنگ بھی عزل کی کا سیکی روا بتوں سے کئی معنوں میں مختلف تھا ایک غزل مدیدی انہوں نے بہت می مدندیوں کو توا اورغزل کا ایک مناوا امد غزل کا ایک مناوا امد غزل کا ایک مناوا امد مناوا اما الله فرا مناوا الله فرا امد مناوا امد مناوا

وی اوراس مرس و وسعت دیا چاہے ہے۔ اوراس سے مادو و سے مادو و دراس سے مادو وہ چاہئے ہے۔ اوراس سے مادو وہ چاہئے ہی اوراس کی کئی ہے باعث تقد او گوں کی نظری خزل کی صنف فاصی بدنام ہو گئی تھی۔ ارباب بھنونے توجو کیا سوکی اوراشار سے دائے والی خوال کی جنر نبادیا تھا۔ اوراشار سے کن ترکم ہوس کا دی کی کھلی ہاتیں اواکیں۔ ان وجوہ سے غزل کی اعلیٰ سنمد گاہ مشکول ہوگئی۔

کنظمیں مائی کا د تبر بلندہے۔ مسدس ایک کا رنامہ کی ہے بنظومات کے دوسرے شعبول میں ممائی نے وسعت پیداکی اور جنر بات کے ظہار کے لئے وہ گوشنے اوروہ صورتیں ڈھونڈ نکا لعیں جوان سے پہلے قابل اعتبا خیال ندگی جانی تھیں۔ مشلا بچوں اور عود توں سے مقاصدہ مساکس کوسا سے رکھ کرنطیس کا معنا۔ یہ سالہ جو لا ہور میں شروع کیا تھا آخری عمر تک جاری رکا۔ نوی اور کی نظوں کا ساسد ہی سوان مانا دہا۔ نظمیات اور دہا میات بی تھیں۔ ماتی کے قطع اور رہائی الاش اموزی میں بڑی تا ایر کمتی ہیں۔ تطعات جمو نے بی ہی اور بڑے ہی ۔ چھو نے قطع نوک مار ہی ۔ ہڑ ہے قطعات میں اثر کی نوک ، قطع کے انٹر تک پنجتے بہنچے کند ہوجاتی ہے ۔ رہاعیات میں نطف تو ہے لیکن لہم قدرے دھیا ہے۔ ہم بھی بہا جی رہائی ا تبعد دکھر ہیں۔

طآل کی نظم پر میکائی ہونے کا عواض کیا جا آنا ہے لیکن یہ نقط نظر کا اختراض کیا جا آنا ہے لیکن یہ نقط نظر کا اختلاف کے ساتھ بعض واضح مقیقتوں کونظم کالباس پہنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے نظم میکائٹی نہیں بن جاتی۔ مائی جزئیات کی سستا تر تیب سے در یعے تصویک شان نمو دا رہوجاتی ہے۔ اور نظم میں شاعری کا عنصر صاحب ا

ئىنىنى:

هنئسنی نے نٹراردوکو باثروت بنایا ورشاعی کم کی بچومی اردوعری کی ادی انہیں نظراندازنہیں کرسکتی ان کی جوٹی جبوفی قومی لی اوروطی نظیں جن میں سے معض ادی واقعات پر منی ہیں ۔ اردو کے وقیع سروایہ شعری کا صدمی۔

## دلب تان سیک تدر کانزی سراید

سوستیل کے دفقای جدشائی دوبزرگ تھے ہوں بلے تفق، تو سرسیدا ورندیا حد تک فیشر کیے ۔ یدبتان ، فورٹ ولیم کالج کی طرح

وداصل نترکا تھا۔ اس نے کسرسی فوٹھوس اور معقول حقائق کا ذوق رکھتے
تھے، ان کے ساسے ج تحریک تھی اس کا ایک بہلواگر چہ مذباتی می ذرسید کے
پہلوفٹ علی نوعیت دکھتا تھا۔ حقیقت میں اصلی جذباتی می ذرسید کے
مالفوں کا تھا جن کے پاس خرسی نوو بھی تھا۔ سرسید کا خرسی نوو محف جوالی
تعادان کی تحریک، ما دی، عقلی اور بی سیاس تحریک تھی۔ ان حالات میں، نشر
می کو تبلیغ کا میچ ہتھیا تہ بھا جا تا ہے۔ بہرصورت رفقائے سرسید کے نشدی
کارنا موں کی ابھیت ماتی پڑتی ہے ، اول اس لئے کہ یہ ایک تحریک کا دب
تھا۔ دوسراس ہے کان کے ذریعے نے افکار ارد دمیں دافل ہوئے۔ تا دی کا
سوائے عری، خرب ، فلسف ، اوبی شقید، قصد نگاری ، علی ضمون نگاری
صحافی مضمون نگاری جس کا موضوع ذیا دہ ترتبطیم اور مجلسی اصلاح ا ور
گا ہے گا ہے سیا ست تھا ، ان اکا ہر کے قبوب موضوع مات تھے۔
گا ہے گا ہے سیا ست تھا ، ان اکا ہر کے قبوب موضوع مات تھے۔

#### تاريخ:

ا مبتل ا میں آدی و خصوصاً تادیخ ہند و سرسیاحد فال کابی دل پنر موضوع تھا ۔ چانچ انہوں نے آئین اکبری و تزک جہانگیری اور تاریخ فیوند شاہی کے فاص ا ٹیریشن چھا ہے ، اٹا دالصنا دیدیمی ایک بی ظاسے تاریخ ہی کی کتا ب ہے ۔ شبق کا تاریخ ووق بھی سرسید ہی کا فیصان تھا۔ لیکن بعد میں انہوں نے تادیخ سے ہٹ کرتر تی کے نظریے کو مرکز توجہ بنا یا ۔ اور ماضی سے زیا دہ حال اور متقبل کو میش نظر دکھنے لیکے تھے ۔

آلمامون دشبی ہے دیا ہے میں مرسید نے شبی کی اس کوشش کو سال م مگرسا تھری پیمی دکھاکہ تاریخ کو صرف با دشا ہوں کی دودا دنہوناچا ہیتے بكر درامل برانسان كى كما ن ب اس الخاجما مى الوال كابيان تاديخ كى ت ب كابران الديخ كى ت ب كابران والدين الديخ كى

اس دور محقیقی مؤرخ دو تھے ، شبلی اور ذکا مالٹر، شبلی کا نظری تاریخ نگاری فلسفے کا ایک شعبہ ہے جس کے چذعقی اور ساجی اصول ہو تے ہیں۔ تاریخ نگاری ایک اسلوب فاص کی متقاضی ہوتی ہے ، محض انشاپردازی تاریخ کی حقیمت نگاری کو نقصان بہنچاتی ہے بیشبلی کے نزدیک واقعات تاریخ کی حقیمت نگاری کو نقصان بہنچاتی ہے بیشبلی کے نزدیک واقعات کے لئے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اس کے بیٹر اسلائی اساب کی جنجو ضروری کے مقام کا دیج کو تہذیب انسانی کی تاریخ ہونا چاہیئے۔ اگرچ ہو انگریزا دیب ومفکر کا دلائل اور جمین فلسفیوں کے زیرا ٹر ابطال اور وہ انگریزا دیب ومفکر کا دلائل اور جمین فلسفیوں کے زیرا ٹر ابطال اور تاریخ نگاری کی اصول بندی ہے۔ الفادوق اور سیرة النبی کے مقدم میں نیرمقالات بی انہوں نے اس فن کے اصول اور تقاصوں کا مفصل تخریب کیا ہے۔

" ادیخ کے خس میں وکا رالٹرکا وکڑھن اس باہ کرٹالاڈمیہوجا تا ہے کہ انہوں نے ہن دوستان کی مفصل ٹادیخ د غالبًا پیسٹ اورڈاؤس کی کنا ب پر مبنی کر تے ہوئے ) لیکی۔ انہوں نے ایک دوتر جے بھی کئے مگران سے کوئی خاص اہم نظرہ یااصول واضح نہیں ہوتا۔

سوالخ نگاری:

سوائح عمرى ين ثبلى كا ذكري بوناجا بيئة ليكن انبول نے

سوائع عرى كا فدمت سے ذيا وہ آاریخ كا فدمت كى ہے ۔ سوائے عرى كا تقیق نائندگی ما آلى نے كى ۔ ان كا خراج اس فن كے لئے فصوصی طور سے موزوں تھا انہوں نے چ مين سوانج عراب ہيں دى ہيں ان كا مقصدا گرے توم ميں أنده ولئ اور" نوش دلی م پراكر اہمی تھا ہے ہي ہى مشخصيت كى پشي كش" كا رجان ان كى تصابيف في موجود ہے ۔ انہوں نے اود دسوائح اگارى كو چيد نصب الحين عطاكة اگر چہ وہ تود ان ان كے نہيں ہينچ سكے كيونكران كے لين تول كے مطابق زمان خليقى سوانح عرى كے لئے سازگار د تھا۔

#### قصرنگاری:

قصی نگادی ندیراجر کے مصیفی آئ ان کے نا ولوں کو کو اسیادی نہیں ہماجاتا ۔ (کیو کر وہ اصلاح کے مقصد کو نہا وہ امیت دیتے ہیں) ہم کی وہ بالا تفاق ارد دی کے پہلے بڑے نا ول تگارہیں ، انہوں نے داستانی ، مجرالعقول اور وضی تفریحی فضاسے ہٹ کر نا ول کوانسانی اور اجتماعی زندگی کے فیقی اکس کا خادم بنایا ہے۔ اور کلیم ، مزا ظاہر دار بیگ ، مبتلا ہر الی اور ابن الوقت جیسے کر دار تخلیق کئے ۔

#### مزہب:

من هیک اس دود کا وقیع ترین موضوع تھا ۔۔ مدہبی فلسفیان افداد نظرا ودعقلی استعمال کا دجیان سرسیسے علا وہ بہت سے اوڈ صنفوں کے تہاں ہی پایا تاہیے۔ نیچری فوقیت اور بعقلی استعمال کی اہمیت ان سب میں تعدیشترک ہے بشبلی ' نذیرا حمر 'حسن الملک اور دوسرے بزرگ۔۔

مىب اس س شرىكي بىر.

# افكار كي عمومي بحث

امس جاعت کے ادب ہیں ایک نی اً داز اور اس کے پیچے ایک نیاشور اور نیا ڈہن نغل آتا ہے۔ یہ کی معنوں میں اُس ادب سے مخلفت ہے ودور مرب ر سے پہلے موجود تھا۔ اوب میں انسان کی اجتاعی زندگی پر خاص زور انہی ا دمیوں نے دیا ' انسانی حسائل کومل کرنے کے لئے عقل کے استعمال پر زور مھی اسی نہ مانے میں نمایاں ہوا۔ پرانے ادب میں خطاب اصولاً افراد سے تھا مگر اس نئے دور کا بی طب اجتماع ہے۔

پران شاعری میں در دمندی ہی ہے اور کہیں کہیں اجتماعی شعود کمی نظر آتا ہے مگرا جتماعی طور پر تحسوس کتے ہوئے جذبات اور سوچے سخھے ہوئے جو افکار صاتی اور شبکی کی شاعری میں پاتے جاتے ہیں ، ان کی مثلل پرانی شاعری ہی خال خال ایس گار

اس دود کے تصورات میں ما دی زندگی کا ہمیت کا فاص احباس پایا جا تاہ ، عقبی کے مقابلے میں موجودہ زندگی کو بہتر بانے کا خیال اس دورکا فاص خیال ہے۔ سابقہ ادب میں عاقبت کے تصور کو فلبہ حاصل تھا موجودہ زندگی کے بارے میں یہ کہا جا تا تھا کہ یہ ایک مجبودی دور ہے۔ جن پرانے ادبیوں نے میش امروز کو اہمیت دی وہ بھی ایک اضطرادی فلسفے کے تحت دی فرض موجودہ زندگی کے برق ہونے کا تیقن ، عمل کی اہمیت ، زندگی کے تیم نی اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمیت ، ورمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے اور معاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک کی درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے درمعاشی دوائش کی برتر ملک ہمیکر کے دوائش کی درمعاشی دوائش کی درکھ کے درمعاشی دوائش کی تو کھ کے درمعاشی دوائش کی درمعاشی دوائش کی درمعاشی دوائش کی دوائش کی درکھ کے درمعاشی دوائش کی درمعاشی دوائش کی درمعاشی دوائش کی درموائش کی درموائش کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی درموائش کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی درکھ کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی دوائش کی دوائش کی درکھ کی دوائش کی درکھ کی دوائش کی دوائش کی دوائش کی دوائش کی درکھ کی دوائش کی دو

فوقیت کاعقیدہ اور بالکفره دیت کی اصولی ترجیحی اہمیت ۔۔ اس دور کے خاص عقیدے ہیں ۔

مرسیدگادبی تحریب فکری کاظ سے بڑی مؤثر ثابت ہوئی۔ اس ادب نے زندگی میں بقین پیدا کیا اورعمل کی ہرکات کا اعتقا و بڑھایا۔ عقل وفکر کی امہیت (جوبڑی مدیک نظراندا زہوگئی تھی) ہجر سے واضح ہوئی اور تبدئی تحالی کا حاس زندہ ہوا۔ یہ وہ عن اصر تھے جن کے سبب اس ادب ہی توت پیدا ہوئی اور آنے والے اہم نظرایات سے لئے لاستہ حان ہوا۔ سرسید کی تحریروں نے عقل وانش کی فوقیت ثابت کی۔ حال ، نذیرا عدادر شبقی نصب انعین پند وانش کی فوقیت ثابت کی دوست ادیب تھے اور شبقی نصب انعین پند ادیب ۔ شبقی کا دیاں فول کی مدود سے اس معن میں مثلف تعلی کرچہاں حاکی کا انسان حق کو و اکا وی پند و وعقل پندا نسان تھا ، وہاں شبقی کا کا انسان حق کو و اکا وی پند و وحسن انتظام کی صفات ابھاری اور شریم فرد تھا۔ نذیرا حمد نے معاملہ نہی اور حسن انتظام کی صفات ابھاری اور شریم نے دہند ب ، یا قاعدہ و مستعدا ور فرض شناس ایسان کا سساجی کرواد چیش کی ۔

این ہمہ بہ بہ بہ بڑتا ہے کہ سرسیدگی ادبی تحریک نے جہاں پرانے ادب کے بہت سے فلا پر کئے وہاں تود بہت سے نے شکا ف کمی پدیا کر دیتے۔ چونکہ ادب بہرمال نبیا دی طور بر عند بات اور تخیل کا ممتاع ہے ۔ بہرا اس کا عمل بھی یہ ہے کہ وہ مذبات وضیل کے توسط سے قاری کی ذرنبیت اور فضی بی برا تر انداز ہو ۔ ادب کا یہ منصب نہیں کہ دہ محض عقلی ادرات اللی قضیوں کی تخلیق کرتا رہے اس کا کام تو یہ ہے کہ دہ اثر آذری ، مصوری اور قضیوں کی تخلیق کرتا رہے اس کا کام تو یہ ہے کہ دہ اثر آذری ، مصوری اور

پیچراسی کے ذریع حقیقتوں اور مدافتوں کونفس انسان پرمتقس کر سے مگر مرسید کا دن تحریب کالب باب حقلیت محص کی فوقیت ہے۔ جس کے زیرا شر بااد قات انسان کا مذبا آن نفس مم موکردہ جا آسے۔ یہ تو ظاہر ہے کرا جہا گی سرگرمیوں کے اندر مجی انسان کود کے شعورا ور تعاضوں کا پیچر نہیں ، ان سے اور ارجا۔ انسان کے کیف می ادی صرورتوں اور تعاضوں کا پیچر نہیں ، ان سے اور اس بی انسان کے کیف تقاضے ہوئے ہیں ، جن کیفش ادی صرورتیں پوری ہوجا نے پہی اس کو اکثر ہے تاب رکھتی ہے۔ وہ انسانی ہجوم میں رہ کر اور اس میں کم ہو کریسی ایس کے اس تقاضے کو خطون ڈتا ہم اس سے خفلت ارجہاں کہ میں ہم اس می اس می خفلت ایسان کے کی مرت کے بعد ایسان کے کو مرت کے بعد ایسان کر کھو بہتھا ہے۔

مرسی تحریک سے اوبیں وات کی پہنچو دھیں ہے ۔ فصوصاً اس وقت جب اس نوا نے کہ ہرگرعقلیت ادب کوشلق اورالیمن طق باکر پیش کر قلہ ہے کہ اوب کی ہرگرعقلیت ادب کوشلق اورالیمن طق باکر پیش کر قلہ ہے کہ اور بعض او قات تو برعلوم ہوتا ہے کہ یا دب حکمت وفل نے سے می کم تخیل کا دوا وار ہے ۔ ہوری ان میں ایک او حضر مذباتی ہی ہے ہے اس اوب کو بچالیا ۔ ندیراحر کی تحریری الگر کہان کی صورت افتیار ذکری توسید تو جو ایس خوجی ان کی طوح آجا الماد بول کی زینت ہو تیں۔ موسید کی تحریری اگر توسید خالوں میں مگر جو باتی مسئل سے شعلی نہو تیں۔ تواسی محمد خوجی میں اوب خالوں میں مجموع ہیں۔ دفقائے مرسید بیں حرف میں کا بدخوس تھے جوشاع ذا قد اور ایس کی وجہ سے اپنی کا بوں میں اوبیاء تا تربید کر کردیا کہ میں جوشاع ذا قد اور ایس کی وجہ سے اپنی کا بوں میں اوبیاء تا تربید کردیا کہ حدف سے میں جوشاع ذا قد برائی کوجہ سے اپنی کا بوں میں اوبیاء تا تربیدا کردیا کہ حدف میں

کامیابی حاصل کرسکے ۔۔ ان کے ملاوہ ما آئی بھی قلب انسا ٹی گی ان خلشوں کی کچھ کشین کرسکے چیس بچر سے ذات کی خاموش کوشسٹوں چیں ہرانسان کو ہے کل ا وربے تا ب دکھتی ہیں۔

سرسید کے اول دورک ایک بڑی وش تستی تعی کراس میں لفس ا نسانی محصر باتی احد داخلی خلا و سر کرنے کے دوراستے اتعاق سے میل آئے تھے۔ ان میں سے ایک تونود مرسید ہی کی تحریک کا ردعمل تمعا اور دوسرا نغا كے آزاد تقاضوں كا آوروه وبيداكرده تحا اول الذكرسےميى مراد ہے مکنوکی جوابی ادبی تحریب ، اکبری شاعری اور اود صبنی اور اس سے برك وبار اور ثاني الذكر سے مراسم محتسبين از وكا وبي كام حواس لحاظ سے فیمعولی عظمتوں کا مامل ہے کراس کے قبول عام اور فیرمقدم میکئی ایک تحریک باکسی اجتماعی وستودالعل نے شرکت نہیں گی۔ آٹا و کا اوب خالص ا و بی خلوص کا نتیج تھا را وراسی لتے دکم اذکم ہیں ازا د کے بیمین ا وہی رہے کا حبرا اعتقا در كمتابون اوران كواردوكاسب سعط انشا يروازماننا بول. ا زادی شاعری ، جوشا عله نشرسے محد ایده فاصله میں رکھتی ، اگرچ فکری اور علَى عناصر سيمبي معود سيمكراس ميلغنس ا نسانى كے فلاؤں كوپركر نے كا بڑا سا ان موجود ہے۔ وہ اجماعیت کے اس سخت سانعے سے بالکل مختلف ہے جر مرسیدگاد بی تحریب نے وضع کیا تھا اور آناد کی نٹریس تومصوری اور پی آؤین مے وہ سب ا ندازہی جودد اصل شاعری کی طلبیت سجے ما تے ہی اور دوق سلیم ک ان امٹکوں کا تشعنی کرتے ہیں جن کی ملشس روح انسانی کے باطن میں مرکوزو

. اودم نیج کی جانی تحریب ایک فاص محبی احساس سے ابھری اس کی

بنیاد البت عقائدی بھاتے ترد بدوتنقیص کے مذبے بردی می تھی۔ اسی سبب ساس كے اكثر كادنا مستقل حيثيت افتيارنہيں كرسكے اوران كى اہمیت جوابی اور تر دیدی مظامره د ماغی سے زیادہ کی نہیں تھی جاتی ، مگراس انكارمهين كاجاسكنا كراس قبول عام (ايك فاص مدرك قبول عام) ماصل بدا جس كاسبب يهي تعاكداس تحريك نيان مذبات كاتسكين ك جوسرسيحك مين اكثرنشند وناتهام رو محفة تعدر سرسيد تحريك في ادب اين توفاك مثانت بكخشكي وعيوست بيداى ــ ا ولايسي بمركر منطقيت ا وداستدلاليت كو رواع د ياجس كي زيراً ثر عام طبائع مين بري أفسرد في بدا بوكتي هي الدهايغ كى بيم سنجيره اود عبى اوقات بالكل خير سنجيره ففانداس كى كونوراكيا - يدان معنوں میں کر طک میں اردوید سنے والے عام نوکوں نے سرسیدی تحریروں کے ساتھ ساتھ اس مردہ کی تحریر ول میں کا دلیسی کی ۔۔۔ اسانی زندگی کا یہ عام قا عدہ ہے کہ جب مجبی انسان کے فطری تقاضوں کو مختی سے رد کا جاتا ہے اس کا روعمل بانونناک اورخطرناک بهوتا ہے --- یہ توایک تاریخی حقیقت ہے کہ " مختسب تیزاست "کی فضاکے بعدانیا نی زندگی کے ہردورہیں وہے دلیر نوش "کانعرہ بلندہوتا ای روا \_\_\_ سرسیدتحریک کی بے انتہامقصدیت مے بعداودم سی اوراکبرالہ ابدی کاظہور بالکل قدر تی اور ناگزیرتھا۔ يها ل مك كرخود بيروان سيد كي بها ل سي شروك ، وحي ناول تكارى العظامة كى دومانىت بى ساخة طود برابيم آئى. اوران سالگ اورم يخ كى بداك بون ففامي مرشادا ودان كے فيان آزاد كافهورى بوا ـ اسلىل ميرسى الشدا فيى اوردوسرے چھوٹے بڑے ادیب بوس ۱۹۱۹ سے پہلے سائنے استے سب كى نكى حيليت سى على كردم سىمتا ترجوت اخواه انهائى طوريرا خواه

ددعن کے طود ہے۔

می مرسید کادبی تحریک کواس کے باوجود ایک بہت بری تحریب انا بول كيونكراس في بيلي بهبت كمدديد اسس كيد نقصا نات بي بوك مگراس نے فائد ہے میں پنجائے ۔ اس تحریب نے جوذین نیا دکیا اس کی بڑی گزوری زندگی کی مادی اقدادے ہم جم محروقیدت اور دومانی اقداد سے متعملی تشکیک تھی \_\_\_\_ نفس انسانی کے مذبا تی عوامل سے بے خبری اور کسل جات مےسد ممل می مامنی مے مؤثرات سے غفلت اور اس قتم کی دوسری کمزودلیوں نے اس تحریک کی تا فعیت کوبہت نقصان پہنچا یا اور یہ نقصان آج تک ان شام اظها دات ذمنی دعمل سے مور البع جوکسی طرح ہی سرسید تحریک کے رجانات سے متاثر میں معرسرسید تحریک سے جو فائدے موتے ان کامعنوی نفع اس خسارے محدمقابلےمیں بدرجہا زبارہ ہے۔ جس كاسطور مالامي تذكره مبوا ، اس كابرا فائد وتويمي مواكراس فيمل كم سیمینا اورمل کرسو میا سکھایا ، حبس کے بغیرکوئی توم اورجا عت زندہ ہی نہیں رہ سکتی ۔ زندگی کا میا بی اور اس رعقل کا تصرف اجماعی عمل کی مركات ود مدوم بديك فرات ، علم اور سأنسى صداً قتول كابري بونا اور على استفاده مع لنة عبن ومبايان اورمشرق ومغرب ي يهل ما الادفداك زمین اور کائنات کی تسخیری ترعیب سے غرض زندہ رہنے ملکہ باعزت اور بحریدزندگی برکر نے سے لئے جس تہذیب اور ذہن وشعور کی ضرورت تھی اس كاتعمير سرسي تحرك في الالاله ورفيرهول معدليا ورائ واكل سب ا دبی فکری تحرکیس اس کی دبین احسان ہیں۔

می نے اہمی ابھی مربید تحریب کی تمزود یوں کا ذکر کیا ہے مگر عائز مطالعہ

ہوں \_\_\_\_ فزن کے ادبیوں نے بہلی مرتب الدوادب کے لیجیس مائمت ميرا كي الدندگي كي ان لطافتوں اورشيرينيوں كا حساس دلايا جو كائنات میں مارسوممیل ہوئی ہیں مگردوئی تربیت دمونے سے باعث لوگ ان سے للعف اندوزنہیں ہوتے \_\_\_\_\_ مخزن نے ان مشیرینیوں تک بہنچنے کے لئے داستہ صا ٹ کیا۔ بخرن ہی میں پہلی دفعہ انسان نے انسان کوڈموڈل اورانسان نے اینے اندر کے انسان سے کما قات کی اورزندگی کی ان شرافتوں کا حساس زندہ ہواجن سے انسا نوں کی لیبتی بسنے کے قابل ہوتی ہے۔ مزرَن كادنى تحريب لطيف فكرى ليرمي بان ماق بداوراس يطى اور سأنسى سچائیوں کی تلاش میں ہے . اس میں ان ان زندگی اور دس کے تقریباً سرجی تعاضوں کے بعد رہبری اور رہنا فی کاسا مان مت ہے ۔ یہ ایک انسانیا فی تحریب تھیجی نعقل درونب کی مفاہمت کے لئے دو تعے پیا کئے ، اورنفس انسانی کے مختلف داعیوں اورمبلٹوں سے جوجنگ سرسیر تحریک نے اٹھے ان تمى اس مين صلح و آتشى ى خوشى گوارصورتىي بدياكىي ر مرسيرتحريك يى فاموش سوج بجارا ورد مناحات "كى برى كمي تمي جس ندادب كوتقريبًا حكمت عملى صی فت باد با تھا۔ مزن نے ادب کاروح میں تبدیلی بداکی مخزن کے دیہ فاموش سوچ بخار مح علم ردار تھے ، اوراگر ملسکے سیاسی حالات ملس میں دہنی ہیاناً ورمار بانی جوش وخروش میدا در کر دیتے تو یقنیاً مخزن ک تحریب اردوادب می مذباتی سکون اورا دبی طهارت اور فکری توازن کے رحجا ٹات کے لیے بڑی تقویت کا باعث ہوتے ، مگرسیاسی نفاروز بروز ث ديرمذ باتى تهيجى طلبگاد ہوتى ماتى تلي اودشرق ومغرب بيرا يسے طوفا ن المحديث تصح كدان مي مخزن كى سائت يرشنى كابموار رسامشكل بى تحار

اس دورمی خایا ترین اشخاص جن کا دب پرگہانقش فاتم ہوا اور جن کے دب نے احتای شوروبھیرت کو ایک فاص نہج پر ڈیھالنے یں و تر اود لازوال معدلیا وہ ابوالکلام اور اقبال ہیں۔ ان نامومان اڈب نے ایک مشقل شعور بہلا کیا ۔ اور اپنی مدود میں الگ الگ ایسے مکا تب فکر کی نبیا د ڈالی بن کے اثرات سے اردواد ب دیر تک مزود رکھنی حاصل کر تاریخ گا۔ ان ناموروں کے افکار پر کئے والے باب ہی گفت گوم وگی۔ ب

# مَلقب سَعَرِيد سِيابَركادب

میون نوساد دورا سرسیہ سے متاثر ہوا ہم بھی کی ہوگ ان کے علقے سے باہر (کی مخالف ، کی موافق ، کی فیر بائر ان کا کی فیر بائر کا کہ مخالف ، کی موافق ، کی فیر بائر بائر کی ان مامود لوگوں کا تذکرہ (مجل ہی سی) لازمی ہے ۔ مناسب ہوگا کہ ان مامود و کے تذکر سے بین اصنا ف کا کی فار کھا جا ہے اور ہرصف کے صنی بی ، خاص شائندوں کو زیر مجت لایا جائے ۔

# شاعري

وليخ (١٩٨١-١٩٠٥)

خوق کے شاکردا ورقاح معلی الصحربیت یا فذ تھے۔ رام پور اور ویررا اور میررا وسیمی قیام رہا۔ شاعری میں ایک طرز فاص پیدائی عشق و مجت کے عام مطابین باند ملتے ہیں۔ میں کھی ہی ان میں سطحیت اور ابتدال بھی پیدا ہوجا تا ہے عشق کے معاطلت کا تعلق شا ہوان با نداری سے ہے۔ محاورے کی جی اور الخر بامزہ موتی ہے ، جل کی ، حاضر جوائی اور کی نشریت کی وجہ سے فزل اکثر بامزہ موتی ہے ، جل کی ، حاضر جوائی اور نزکی برنزکی جواب وسوال ان کے فصائص ہیں۔ اس سارے دور میں ان کی غزل بہت مقبول رہی ۔۔۔ اور با وجود کیدا صلاح غزل کے مطالب کی غزل بہت مور ہے تھے دائے کا دنگ اس دور میں بے صدمقبول رہا۔ برطر دن سے ہور ہے تھے دائے کا دنگ اس دور میں بے صدمقبول رہا۔ تا تک میں تبدیلی آئی اور تو می شاعری کی

ے ماآل اورشیکی کا ذکر پہلے آ چکاہے •ان پر دفقائے سرسید کی بحنہ میں گفت گو گاگئے ہے ۔

اس دود یے چندا ورشاعر: عزید تکنوی، دیاتن فرآبادی ، احد علی شوق ، ترمیون نا تعریجی ، جوالا پرشاد برق و فیره بید مخزن میں نکھنے والے شعرا میں غلام بھیک نیزنگ دار ۱۹۵۸ سے ۱۹۵۲ ، مین قابل ذکر بید ان کے علاوه سلوک چندمح قرم دوفات ۱۹۹۵ ، بید انہوں نے لویل عمر بابی اور بہت سے دیوان مرتب کئے ۔

ما نگ مون: غزل مرت نے ایک نیا انداز بدیا کہا اور افہال مے فکر سے ما سے واقع کارنگ بویکا فی کی ا

المتيريناني (١٨٣٢ ـ ١٩٠٠)

المحتوی تربیت باردام بورگئے۔ اس مگر داتے سے شعری مقابلہ موا ، اور مدا مزاج اور مدا انداز کے باوجود واقع کا اثر قبول کیا۔ مگر اتم کا اثر قبول کیا۔ مگر اتم کا خزل میں وہ جوش اور با بھین نہیں جود آغ کی خصوصیت بھی اخلاق مضامین اور بے ثباتی کے موضوعات براچے شعریکھے صنم فاز اعثق اور مرآة الغیب ان کے دوا وین کے نام ہیں۔

# جلاً ل کھنوی (سم ۱۸ – ۱۹۰۹)

ضامین علی جلاک شاعری تھے اور زبان کے اہر نکہ داں ہی ان کاسلد ناتے سے ملتا ہے۔ انہوں نے پہلے ناتی کے شاگرد سیرعلی اوسط رشک اور بعد میں دوسرے شاگرد ہرتی سے کسب فیش کیا۔ اسی دجہ سے علم خروض اور تحقیق الفاظ سے خاص دائے ہی رکھتے تھے اور انہیں انکھنڈ کی معیاری زبان کا ماہر مجھا گیا۔ شاعری ہی چار پائچ دوا وین ہی مگر انہیں دہ معبولیت نصیب نہوئی ، ہو واقع وغیرہ کے حصے میں آئی۔ ان کا میران اپنے ادبی سلسلے کے زیر از لفظی صناعی اجر ضعون آفرینی کی طرف میدان اپنے اور ہی ہی جس ربگ دہلی کہنود سے سے سربگ دہلی کی خور سے تھا۔ اگر جہ کہیں جس سے میں اور یہ شاید تیام لام بوری وجہ سے تھا۔ مہرمال مبلا آلی اس دور کے قابل توجہ شعراییں سے تھے۔ اگر چہ اب عام اور سے میں اس مام اور سے میں اب عام اور سے میں اب عام اور سے میں اب مام اور سے انہوں کی دوجہ سے تھا۔

انهی زباندانی وج سے شیم کیاما تا ہے۔

محرسين آزاد (١٨٢٧ – ١٩١٠)

ہ پھل سبیت آذاد ادد کے صاحب طزاد ہنفرنٹر ٹٹار تھے۔ دنٹر کا ذکراً گے آسے گا) لکین ان کی شاعری کوپھی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ادود نظم میدید ہے با نیوں ہیں سے ہیں۔ ماتی کی طرح انہوں نے بھی نیچل شاعری پرزورد یا اور ہم ۱۸۷۶ میں اپنے ایک بیچ رمے دریعے جدید دراز انتیاد کرنے کی تلقین کی۔

انهوں نے کئ ٹٹنویا ں بھیں ۔ مٹنوی صبح اسید انواب اس ، اشب تعرر ' گنج قنا بحث ویمیرہ ، پرسب ٹمنویال محضوعاتی میں۔

از آد کے کلام میں وہ شعریت موجود نہیں سے ہا یا شرقی زوق مانوں ہے۔ ماتی کے مقابلے میں تفصیل نگاری کچرز یا دہ سیر پھی تفاظی نی اس اللہ فی نصیحتوں پرزیا وہ دور وور دیتے ہیں۔ عام با تول کو نظام المدر پرنا دیا ہے۔ سادگی اور وضاحت ان کا مقصد ہے۔ جہانچہ اس کی طیف کٹر منوص سیتے ہیں تخیلی عضا سازی کم کی ہے۔ اکٹر نظلیں سپاٹ ہیں۔ ان کی ایش ان نظروں سے کہیں ذیا وہ شاعرانہ ہوتی ہے۔

## اسلعیل میرهی (۱۸۲۷ - ۱۹۱۷)

اسىملى كى مىرچى خصوصيت كے ساتھ ملت، سرسيرسي شركي منر معے لكين انہوں نے ان سے اثر فقول كيا.

ان کاولوان مخلف اصناف پرشنل ہے ، سکن سب سے زیار انہیں

بچوں کی شاعری کے سلسے میں اتمیا زمامل ہوا۔ ان کی نظیمی مناظر فیطرت مطاہر قدرست اورعام اخلاتی اسبات پرشتل ہیں۔ سادگی اورمصوری کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہرنظم کے آخر میں کوئ ندکوئی خیبےست حزود ہوتی ہے بعبض نظوں ہیں بچوں کی دل پسندموسیقی سے بھی کام لیا ہے۔

قصیدے بھی دیکھے ہیں۔ قصیدہ نوائے ذمستاں اودجریدہ عبرت ، خاص توجہ سے لاکن ہیں ۔ ان میں اس د نی سہل اٹکاری سے فلا ف احتجاج سے جوانگریزی تعلیم کی وجہ سے ان کے زمانے سے تعلیم یا فتہ لوگوں میں ہیدا ہوجیاتی تھی ۔

المعيل ني دغير ففي نظي مي كلي من كرم مولى من -

سرور نشی درگاسهائے (۱۸۷۳–۱۹۱۰)

منشی درگاسھائے نے اپنی شاعری میں مقامی موادسے ہی کام لیا ہے نظم کا ذخیرہ غزل سے زیادہ ہے۔ سرور کی نظموں میں وطنیت کے اصاسات بھی میں اور زبان کی سا دگی کے ساتھ ساتھ شعرکی معیا دی زبان کی احتیاط ا اکٹر کھی ظاریتی ہے۔

#### سورج نرائن مهردصلوی ( و فات ۲۳ ۱۹۶۶)

ا محموں نے بچوں کے لئے افلانی نظیں کثرت سے تکھیں ،ان ہیں سے بعض انگریزی نظموں کا ترجہ ہیں۔ کلام میں غزل ، فصیدہ ، مسارس ، مخسس ، نشنوی سبھی کچھ ہے۔

ان في زبال سنيس ادرييادي سه.

## نوبن لائے نظر (۱۸۶۷ - ۱۹۲۳)

فظم سے زیادہ غزل سے دل جی لی۔ انہوں نے ، ۱۸۹ ء میں رسالہ فد کے نظر نکالا۔

## نظم طبّاطبًا ئی (وفات۲۹۳۳)

انحصوب نے جلہ اصنا ن میں طبع آز مان کی ۔ ان کی اہمیت اس بنا پر ہے کہ انہوں نے بعض انگریزی تظوں کے اچھے ترجے بیش سمتے ۔ مشلاً گرے کی مشہور نظم "گورٹو بیاں "کا ترجہ پیش کیا جو بہت مشہور ہوا۔ لیکن ان کی ہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے ' بلینک ورس " ہیں بھی لیم آز مان کی ۔

# ت دعظیم آبادی (۱۸۲۷–۱۹۲۵)

مشآدنے فاص طورے غزل میں اور کھیر شیمیں نام پایا۔ ٹاکو کی غزل میں غم آمین خلی میں خراب میں غراب میں خراب میں میں ایموا سے ہیں۔ دیوان کانا کا میں مرتب کیا ۔
منع المام ہے جو حقید عظیم آبادی نے ۳۸ ۲۹۹ میں مرتب کیا ۔

#### اكبرالدآبادى (۱۸۲۸–۱۹۲۱)

د ودسرسید کے منفرد شاعرتے۔ اگرم وہ سرسید کی و فات سے جسر حدث تک شخرگوڈ کرتے دسے ا وران کا انتقال ۱۹۲۱ء میں ہوا انہوہی انہیں دودسریدکا شاع کہنا اس سے ساسب ہوگاکدان کی شاع کاکا سرسید سے حیالات ونظریات سے والے سے بغیر پڑھنا اور سجیا حکن نہیں ۔انہوں نے اپنی شاعری کواصلاح معا خرت اوراصلاح اخلاق کے لئے وقعت کر دیا۔ مغربی تہذیب ان کی خوا حت ہیں ایک مغربی تہذیب ان کی خوا حت ہیں ایک سنجیدہ مقصدا ور ایک خاص قسم کی در دمندی نیہاں ہے۔ اکہتر نے علامتوں سے بی کام لیا۔ ان کی وہ شاعری میں خوا خت نہیں وہ بی کشکت تھے لیکن ان کا شاعری میں اور اخلاق سے لیرین ہے۔ اکبر غزل بھی ایکھتے تھے لیکن ان کا شاعری میں انہا مان کی منظومات کی وجہ سے ہے ، قافیے پر بڑی قلدت و کھتے تھے اور قافیے ہر برتھا۔

# نسي ركف المركبي وسع بالهر

اس درس رفقاتے سرسیرے علاوہ ، دوسرے مصنفین کے ہی نریحی اس نٹریس صحافت کا سرایہ فاصا ہے ۔ مگراس کتا بچہ بیں صحافت کی تفصیل کی گنجاکش نہیں ۔ البتہ ندہی موضو عات سے متعلق نٹر کا تذکرہ ہے کل شدہوگا۔

دفعات سرسیدنے دنی موضوعات پرجو کی دکھااس کا ذکر بیدا چکا ہے۔ مگران کے ملقے سے باہر ایک اور طرح کا ادب پیدا ہوا۔ یہ ادب مناظری اور میں متحد اور ان کے تعیف رفعانے ایک اور میں دفعانے ایک نر لمنے ہیں ان مناظر دسرگرمیوں مصدید۔ مثلاً مولانا حاتی نے بادری عادالدین کی کتاب کا جواب مکھا۔ فیکن مرسید سے ذریرا ٹر، مناظر منحوروں

کاندازبیل گیاا و تحقینی و تاریخی طریق ما وجود می آیا. پیمی ملسی با بی مناظرے جاری ریست ، عیدان مسلم ، جندومسلم ، مسنی شید ، سنی و بای وظیره کی بحث بوتی رمی ، اس افتایی سوامی دیا ندم سوتی ا ور مرزا غلام احدی جاعتوں کا ظہور ہا ، اور شاطرے کا ایک اور میلان میدا ہوگیا۔

مناظوں سے متعلق ساری تصانیف سے ذکر کاس کتا بیج میں گئی کشنہیں۔

عیدا نیوں کا اکر کہ ہیں قرآن مجیدا ورا تخفرت کے خلاف تھیں۔ سلمان عالموں ہیں سے اکثرنے ما فعت ہیں رسالے بیھے۔ رحب علی ' یا دری فنڈر' یا دری عادالدین' عبدالتراسم ، دام چنداکی کما بول سے جواب ہیں مولوی رحمت الترکی انوای ابوالمنصورا ورمرزا غلام احمد تا دیاتی اور دولوی قروز الدین لاہوری کی تھا نیف مشہود ہیں۔

مسلما نوں ورآریوں سے مناظوں پی مولوی ثناء النوائر تسری اور مولوی فیروز الدین می کا بیں شہورہوئیں۔

مام کم تا بوت میں مرنا خلام احدقا دیانی کی کتاب برامہین احدیہ ،
ازالۃ الا دہام اور حقیقۃ الوحی اور سوامی دیا تندکی کتاب ستیادتھ پرکاش
کی بہت شہرت ہوئی اور سوال وجواب کے کئی موضوع ان سے پیدا ہوئے ۔
مولوی ابوا کمنصور اور مولوی ا مداد علی نے سرسیدا حمد قال کے فلاف
دسا ہے لیکھے ۔

غرض ہے کہ اس دورمیں فرمہی مناظروں کا بڑا جہ جا رہا۔ اس کا سبب کچھ تو یہ ہے کہ اس سے بہلے دورمیں عیسا کیوں نے کمپنی کی حاسب سے سایے بی تبلیغ عیبا تیت کا جوہر و گرام بنایا تھا اس کے اثرات دیر تک رہے اور کچھ اس وجہ سے کرے ۱۸۵ ء کا کام جنگ آنا وی کے بعد سیاسی سرگردیوں کے لئے بہت کم گنجا کش تھی ابذا سا ری توجہ ان مشاعل میں مرکوز ہوگئی ۔

َی تو عام شرکی کیفیت تھی اب خانص ا دبی ننزکی دوداد آتی ہے۔ اس نثر بس اہم نام محارم میں آناد کا ہے۔

#### محرسين أزاد:

اگردو کے صاحب فرزنژنگاد ٹھے۔ ان کی تصا نیعت میں تا دیکے د درباداکبری ، قصی پیند) تذکرہ و تادیخ اوب د آب بیات ، نگادشان فارس ، سایات کی بھٹ اوروصفیہ وا قعاتی مضامین دسخدان فادس ، نطیعت خیالیے دنیزنگ خیال ، فاص طورسے اہم ہیں۔ انہوں نے بچوں سے لئے بھی تن ہیں انھیںں۔

آب جیات ادودشاعری تادیخ ہے سکن ایک کی خاط سے متعلق دور کی تہذی اور حلبی تادیخ ہی ہے۔ آزاد کے قدیم تذکرہ نگاری اور جدید تادیخ ادب کے درمیان ایک لاہ نکالی ہے ، انداز بیان کے لحاظ سے آب دیات آنا دکا شام کا دیے۔ کتا ب کی ڈولا افی ترتیب کے اند ہمعوی اور مرقع نگاری سے برمنظر دوشن اور برخصیت کوزندہ کر دکھایا ہے۔ اور مرقع نگاری سے برمنظر دوشن اور برخصیت کوزندہ کر دکھایا ہے۔ انداز بیان کا یہی کرشمہ سخندان فارس میں اور کہیں کہیں دربار المری سے نظرات ہیں۔ انداز بیان کا یمی کورنگین تحرید کہا گیا ہے۔ اس سے فقط ہم ادبی نظراتی ہیں۔ اس سے فقط ہم ادبی

کرده تخیل کی معدے برخمون کوتصویر دار بناکر اداکی بنادیتے ہیں۔ استعاره اورکنید استعاری اورکنید استعاری اورکنید استعال اکہائی کی کی کا صورتی ان کی تحریروں کے فصائعولی مگران کی تحریروں کے فصائعولی مگران کی تحریر بیشکل نہیں ہوتیں۔ تجسیم کاعل کمبی کمبی بے ضرورت اور بے محل ہوجاتا ہے جواچھا معلی نہیں ہوتا کا مؤرخ تھے مگر تاریخ میں تخیلی انداز دبیان منفو ہے نان کی تاریخ مگرای کو نقصان بہنچا یا ہے۔ ان کا اسلوب بیان منفو ہے اس کی تقلیدا در ہروی نومون کم مگر کامیاب کوئی نہوا۔

## دوسرے اہم ننزنگار:

امی فهرست بی سدعی ابگرای دمنونی ۱۹۱۱ء ) جن کا ایم کاد نا دسه تهرن به اور تندن می ۱۹۱۱ء ) جن کا ایم کاد نا دسه تهرن به تداور تندن می در ایران کا ترجه به بید در ایران کا ترجه به در ایران کا ایران کا ترجه کا در ایران کا کام کودینی فتر کے مین ایر و با بیان در برجت لایا گیا ہے۔ اس صف میں عبد الحق ، بھی آبات کا آبات ہی ایران کا تا کم در ایران کا تا کم در ایران کا تا کم در ایران کا تاریخ کا ترک و با بیان آبات گا۔

سرشاد، شرر معد على طبيب، شادعظيم آبادى ، سدمحدا زاد، كش يت دكول، سجاد سين ، رسوا ، راشدالخيزى ، مزام مدسعيدا ود كش يت دكول ، سجاد سين ، رسوا ، راشدالخيزى ، مزام مدسعيدا ود مرزا عياس حسين موش دمتونى ۵۹۹ ما ع) نا دل تكار تهد باتى بزرگول خيستفرق نژنكى ملى ، ادبى ، تحقيقى وض مختلف انواع كانحريري اور كايبي ال كے علم كى رائب منت بي . مرنوی میاعد درمه۱۱۰ - ۱۹۲۰) مولف فرنگ آصفید ، صفه ایجرای مرتب تذکره میده خفر رمه ۱۹۲۰) مرناحیرت دبلای دری کابی ایک کسی زیاده موضوعات پریسی سیرة الفارد ق کی فاص شهرت سے (۱۹۹۸) پیارے لل آشوب (مصنف قصص بند، رسوم بند) سیادمزلا بیگ رمصنف تنهین البلاغه و حکت علی ) مولوی عزیز فرزا (متونی ۱۹۱۲) مصنف مترجم دکرم الدی اور نواب نعیرین فیال (۱۸۸۰ - ۱۹۳۳) مصنف مغل اور ادد و د گ

## تاول نگار

سرشار (۱۸۲۷–۱۹۰۳)

وتن نا تھ سومٹا سے قاود صاحباد کا ایڈیڑی سے زانے میں نام یایا۔ خانہ اوّاد پہلے پہل بالاقباط اس اخبار میں ٹالجے ہوا اور بیمان کا ٹامکار

اس زمانے مے چداور نٹرنگارا ورشاع میں ا

نواب سیدمحد آزاد ، نوبت لائے نظر ، مرزمچو بیک تم ظریف ، منشی سی و آب کا کا نظر ، مرزمچو بیک تم ظریف ، منشی سی و سی وسین ، ترمعون ناتھ ہجر ، جوالا پرشا دبرق ، احد علی شخت ، خوشی محد ناظر ، فلام کھک نیرنگ ۔

سے سوائع کے لئے طافظہو ؛ سرتاری نادل نگاری از ڈاکٹرسید للفضین 1دیب ۱۹۲۱ء ، تادیخ ادب اردو دام با بوسکسینہ ، نیز علی عباس حسینی ، اردو ناول کی تادیخ اور تنقید۔

ہے۔ ان کے ام اصاول بی بی بن کے ام بیر

سيركساد، جام رشار، كامنى ، كردم دهم، بجرى بونى وابن ، مبشو، طوفان برميزى ، پى كېل .

اس کے طاوہ کھر ترجے ہیں۔ ان میں فدائ فوجدارا ورالف لیداہم ہیں۔
عائد آلاآدی اس قدر شہرت ہے کراس کی نظمت کے بار سے بن نظمک بڑی قابل تعجب بات معلوم ہوگی۔ لیکن اس سے اتفاق کرنے والے لی جائیں گے کہ ضائد اُلآد، ناول کی تکنیک کے اعتبار سے بہت ڈھیلی ساخت کو ایک واستان ہے جس میں ربط کی مصنوعی کوشش صا ف نظراتی ہے ۔۔۔ اور اب تواس کی بیش کی ہوتی معاشرت کی تصویرین ہی بھی کی معلوم ہوتی ہیں۔ اکمنوکی معاشرت کی ہوتی معاشرت کی تصویرین ہی بھی کے اور اللہ کو زمان کی معاشرت کا مفت کدا آلی ایک موال میں صروری کے بیش کیا ہے اور السکو زمان موال میں صروری کی بھی تھے اور کی بھی تھے۔ الکھنو ای جا دیا اس کی بحث نہیں ، اصل سوال یہ ہے کر سرت آرا فبار سے لئے ہروری کھی تھے تھے اور بھی بک و سے سوال یہ ہے کر سرت آرا فبار سے لئے ہروری کھی تھے تھے اور بھی بک و سے میں اس میں بچھری ہوتی و مجھیلیاں بھی طروق تھی۔

ا فراکڑ احسن فاردتی نے فسائدا کا آدی جاروں ملدوں سے افذک ہوئی تحروی محتمل خوجی پر ایک کتا بھی ہے۔

کامیاب با نے میں سرشآر نے اپنے فن کا سالا نوں مرف کر دیاہے ، مچھوی شاید ماجی تعلول خوجی کے مقا بلے میں زیادہ قابل فہم کر دار ہے اور خور سرشآ رکا دہاراج بلی تخلیق کا چھامطا ہرہ ہے۔

پرمی فائداً نادی ارد واربی ایک چینت ہے۔ واسانوں کے بعد معاشرت کی حقیقی تصویری کی طرف پہلا اہم قدم سرشاری نے اٹھایا۔
انہوں نے جس سرعت قلم کے ساتھ اس خنیم کاب کے اجزا لکھا ور ان
سب کوجس منروری سے دستہ بندگیا اس سے ان کی ذیا سنت کا پہتہ جاتا ہے۔
انگلبت نے لیے مضامین میں سرشار کو بہت اہمیت دی ہے لیکن انہوں نے
ہدائے سرر و سرشار کی بحث کی دضامیں قائم کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
سرشار کے خلیقی جو ہرا ان کی زود نولیس انشا پردازی ، زبانمانی اور ذہا نت
سے انکارنہیں موسکا اور فنائد اور توجو تبول عام نعیب ہوا اس کی باہر
اردوا دب کا کوئی تورخ اس نام کونظر نداز نہیں کرسکنا ، مگرانہیں ہے لا
اور وا دب کا کوئی تورخ اس نام کونظر نداز نہیں کرسکنا ، مگرانہیں ہے لا

## مشترك (١٨٩٠-١٨٩٩)

ف شومی عبدالحلیم تررائه کی ایک سے زیادہ چیٹییں ہیں۔ انہوں نے تاہیخ را دیخ سنرھ اور تاریخ اسلام نا تام م بھی کئی ، محافت ہیں ول گلاز واجرا ۱۸۸۷ ء ) کی وجہ سے انہیں اقلیا زخاص حاصل ہے۔ انہول نے مرسیاح خاں کے ساتھ ان کے جل ندکی تدوین میں بھی شرکت کک وہ دل گلازگی وجہ سے متفق

اله سواغ ك لة ديجية المام بالوسكسيدى كاب كاريخ الدادب -

نویسی پرمبور تھے ابنرا مخلف ہومنو مات پر جن بی طی سوائی ، ٹارنی ، محلسی مضاین بعدی مقالات محلسی مضاین بعدی مقالات کی مورت میں شائع ہی ہوئے اس کے علادہ اشہوں نے بلینک ورس کے میں تخربے کئے اور اس صنف کی حابت ہیں ، مضمون میں نکھے ۔

بر . ناول نکاری پی انہوں نے اسپار فاص ماصل کیا اور اس صن بی مصورت سے اسلامی تاریخ سے استفادہ کیا۔ انہوں نے معاشرتی ناول میں دیکھے ۔ان سے اہم نا دنوں کے نام یہ ہیں ۔

فردوس بهی ، مکت العزیز ورجهٔ ، فلودا فلودندا ، نوال بغیاد، عزیزه مصر، ایام عرب، فتح اندلس ، مفتوح فاتح ، قلیس ولبنی ، بوسف فرخه، شوقین ملک ، اور با یک خرمی و عزه .

سٹرتر سے نادلوں پر دواعتراض ہیں۔ ایک یکرانہوں نے دوائی انداز میں اسلامی کردادوں کوھیتی اوصا ف کی بجائے فیم معمولی اوصا ف سے صف و کھا یا ہے اور پھرمقام وحل کا بھی خیال نہیں دکھا۔ عرب کردادوں کی سیتری ہندوستانی ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کران سے سب کردائ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہا عتراض کچے زیادہ فلط نہیں مگر ناول کی ادنقائی مزل کے ساتھ ساتھ اس نر انے کوہی مدنظر کھنا چا جیے جس میں یہ ناول بھے جا دہے تھے۔ یدود بین الاقوامی مالاستایں ، مسلما نوں کے لئے دود استالی تھا۔ اس میں اسلامی حیات کے احیا کا ذریعہ بہت سے لوگوں نے انجام دیا۔ سنتہی نے بھی بیری کام کیا۔ ناول میں فررادر محد علی طبیب نے یہ ذری سب سے زیادہ اداکیا۔ سرت آرکواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کھنے شرتہ کواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کھنے شرتہ کواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کھنے شرتہ کواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کھنے شرتہ کواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کھنے شرتہ کواس لئے مطعون کا مقا بہ بھی ہے سود ہے۔ مال میں بعض صنفوں کی نے شرتہ کواس لئے مطعون

ه أكراحس فاردي العلى عباس سين وعزه

کی ہے کہ وہ ناولوں سے در یعے اسلام کی تبلیخ کرتے ہیں بگرید طعنہ بھی ہیں کے در تعیاس کے عمری واجامی مذبات ہی تھے۔ دوا پنے دور کے سلمانوں کے ناکندہ ناول نگار تھے۔ ان کی کہانیوں یں جھول ہوکئی ہے مگروہ اینے زمانے سے فافل نہیں ہوئے۔

نٹر رمزاج کے اعتباد سے بیجان پندا دی تھے ، زمانہی ایسائی تھا اس پر طبیعت بھی ولین ہی ہوتوادب پارہ جوش اور میجان سے سانچوں ہی ڈ صلنے لگذاہے ۔ محفو کے معاشرے میں یہ جوش انگیزی بوں جی بہت مقبول رہی ہے۔

ندیراحد کے بعد مشرقہ کا وہ تحف ہیں جن کی وجہ سے ما ول نگاری مقبول ہوئی کہ دو اپنے معاشرے مقبول ہوئی کہ انہوں نے ایک مقصد سے نا ول لکھے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی خدمت کرنہ چا ہے تھے داب ہوگوں کو پہلے کی مرح ا دب ہیں مقصد پڑھ ترامی میں نہیں رہا کی۔ بھی نہیں رہا کی۔

سہہ ہے ہاری نے مثر آکو ناول نگاری کے فن ہیں ہ طرح ناکام تا بت کیا ہم اور احسن فاد و تی نے توع سے نکساس تکلیف میں کھا نا پدیا تھوٹر ویا کہ شرک جیسے ہے فن " اس ی کو نوگ ا تناکیوں مانتے ہیں۔ بہرحال ہوا قعہ ہے کہ شرکر اپنی غلط ہوں کے با وجود اپنے زمانے کا مقبول ترین ماول نگار تعماء

اور مد بدترین دور سے تاریخی نا ول نکاروں سے اگرمقا بلرکیا جاتے توان میں سے ننا ید ایک میں شرر کا ہم بلینہیں .

فردوس برین کو ده لوگ مین کا میاب ناول کیتے بی جوشر رکواچا نادل نگار نبین مانتے۔

### رستوا (۱۸۵۸-۱۹۳۱ء)

صوفاعم إدى ميزا ورسوا ـ تنوع قابيول كارى تع ، شاع بعى تعداور ناول تكاريبي ، ( مرز الخلص ا ورميزا رسوا نا ول يكلى نام انهول أ نے بہت سے ناول تھے ، طبع زاواور ترجم می کیا ان میں وات شریعیا ، ىشرىپىڭ زا دەا درامراؤ بان ا داكوشېرىت اورا بىيىت ماصل جەرا ورامرۇ **ب**اراط كا درجداردونا ول تكارى مي بهت بلندے. رستواكى ابميت باہے كم انہوں نے ا ینے سے پہلے کے ماول نکای سے مٹراس فن کورھیٹیت فن ترقی دی اور فور ان کے اینے قول کے مطابق اپنے نا ولوں کو لینے زمانے کی تاریخ بناوما۔ ناول می عیرفطری وا قعات دمثلاً داشتا نول میں ) یا تخیل سالغه ارایی دملین که مشلا شرر کے ناولوں میں ہے ، یاز ندگی مے متعلق رومانی آئیڈ میزم (تھ وربیت) بالمحف اصلاح كومدنظ نهبى ركعا بلكرابن معارش بث كحه ابكب ميهلوتي عقيقه تقوير کھینے ۔ اُمراؤ ان کا زندہ کردار سے . اورا مراؤما ن ا دا ان کا زندہ جا ویراول ے۔ رسوآ نے زات وا نلاز بیان کے نطری پن کی طرف بھی خاص توج کی ۔ كيونك اول ببروال عام وخاص كيره صنى چنرب ، اس سے اس كاران فطرى اورا مرازبيان أديس موناها مية.

ے سوائے بیات کے نتے دیھیو، میزا محد بادی میزا درسوا مسنف ڈاکومیون بیم المادی ارد دنا ول کی تا درخ وشفیدمصنف علی عامل بین .

که ناولول کی فهرست: ۱. افتاع داز -۲- اختری بیم سه. ناست سردین. م خونی شنراده - ۵. مربعین ذاره - ۷ - امرا کو مان ا دا .

علی عہا می بینی نے دکھا ہے کہ امراؤ جان اوا ، کیک رنڈی کی کہائی
ای کی زبان ہے ۔۔ رسوا نے اس ماول میں ای شخصیت کو داخل کر کے
بڑا فائدہ اٹھا یا ہے ۔۔ کردار نگاری ، منظر نگاری ، دونوں میں فئی سلیقہ
پا باجا تا ہے ۔ اور حقیقت نگاری کے با وجود رسوا نے دانش زلیست کا مقصد
ز مور ہدہ می مہی ، فراموش نہیں کیا ۔ ان کے ناول شریب نا دہ میں مکیمان جہاک موجود ہے ۔ یہا ول سوائی ہے اور فیری میں میں خدا میں کیا تربی کی دی تک مرفع کئی ہے ۔ یہا ول سوائی ہے ۔ دات شریب میں میں میں کھنٹو کے طبقہ اعلی کی زندگی کی مرفع کئی ہے ۔

## رات الخيري (١٨٦٨ ـ ١٩٣٧ ع) ٥

آری خواتین کی طروت کا بڑو اٹھا یا ورعصت اور بنات وو رسا ہے اس مقصد کے لئے جاری کرنے کے علاوہ عورتوں کی اصلاح اور تعلیم وتر تی کے مقصد سے کئی اول تکھے ہتے

لاشندا نخیری کوان کے خاص ا نداز بیان کی وجہ سے مصوریم کہاجا <del>تاہ</del>ے صبح زندگی ' شام زئدگی اورشب زندگی کومپریٹ منہریٹ حاصل ہو ئی ک

له مالات زندگی مے معے دیکھتے دسال عصرت ، لأث الخيي نمبر وتر دازق الخيي ، اورا دب اور ناول کی آدری الخياری ، اورا دب اور ناول کی آدری معلق جار کا بیں۔

لین ظاعباس سین کی مائے ہے ہے کہ انہوں نے جننے کردار میں کئے ان ہیں سب سے دیریا تانی عشوے اورا دب پی ستقل مگر پانے کاستی ہے ۔۔
انداز بیان ولچ بہ اور زبان صاف اور شستہ مگر کا ول کے نقا دوں کا دیال ہے کہ انہوں نے اصلاح کے جوش میں حقیقت کونظرا نداز کر دیا ہے ان کے باٹ عیرفطری ہوتے ہیں اور عکاسی فطرت سے زیادہ انشا پردازی پرزود دیے ہیں۔ انہوں نے مانگیزی اور وقت آفری میں مبالغہ کیا ہے۔ اور یہی چیزان کے لئے آفت ماہ ٹا بت ہوئی۔

### مرزامحدسعيدوسلوى (١٨٨٦- ١٩٩٢ )

ان کے دوا ول خواہب تی د ۱۰ ۶۱۹) اور یاسمین (۱۱ ۶۱۹) ہیں ان کے کردار مدیدتعلیم یا فتہیں۔ان اولوں میں انہوں نے اس کھنٹے کے خالات واحدا سان کی تصویرکھینیے ہے۔

### ختاك

تحصید شورنے ہدوستان میں کب پیدا ہوا ؟ اس کے کئی جواب ہیں۔ الما ہر ہے کہ بور بین فاتحین اور تجار ہے ہمراہ آیا ہوگا۔ یوں واجدعلی شاہ ، امانت محصنوی اور مداری لال وخیرہ کے نام بیشید و و رسی لئے گئے ہیں۔

ا مانت کی اندر سبعا اتن مقبول ہوئی کرمداری لال نے اندر بھاکی نقل اس نام سے بیش کی ا وراس کے بعد میں تقریباً وراموں کے ملاٹ اور اسلوب بر اندر بعا کا نیا یاں انٹر رائ ۱۰۵۷ کے بعدی ناموروں نے فن فدا میں فاص شہرت ماملی۔
ان میں اُرآم ، رونی بادس دمنو نی ۱۸۵۷ ما فظ حبرائٹر ، حسینی میال ظریف ، طالب بادی اوراحشن تکھنوی اشیاز خاص رکھتے ہیں۔
ان ثدا ما نگاروں نے مالات کے مطابق اپنے فولاموں میں قدیم روایت کی سندبت سے کچر ترمیم و شیخ کی۔ فولا مے کونظم سے آلاد کر کے نفریں تکھنے کی کوشش میں کی لیکن ان کے پہاں زبان و بیان کے لحاظسے کوئی سنا بال ترقیم ہوئی۔ بیان میں ایک ہواری البتہ مزود پیاہوئی۔
د آ خاحشر لبعد میں آتے ہیں ان کا ذکر اسکے باسیس آتے گا)

# دوسوایاب سیخطیم (اول) کے بعکہ

ادبی ادوادی مدندی بری شکل چیزے۔ اثرات کا کل اور دعل وہ فی اور خامون سدادی مل میں بھی ہے۔ اثرات کا کل اور دعل وہ فی اور خامون سدادی مل میں ہوا ، مگریا ترات اندری اندر میں اور حت میں اور حت میں ، وہ اپنے المہا رہے لئے کسی ہم دقت اور موقعہ سے منظر رہتے ہیں اور حب وہ و قت آجا تا ہے تو افرات کا پرسل کسی تحریب کسی اولی مود کی صورت اختیار کر لیت ہے۔ اس دور کی بری شکل بہے کہ اس بی نام پانے والے بعض صنفوں کو کسی ایک ورسی نہیں رکھا جا سکتا ، شنا مغیظ ، پانے والے بعض صنفوں کو کسی ایک ورسی نہیں رکھا جا سکتا ، شنا مغیظ ، وی وی اور احمال دانش ، اسی طرح ابو الکلام ، سیآز اور سیر سلیمان ندوی وی وی وی دور ہم دی تا دبی شاب وی میں نام نے ہواسی کا دبی شاب دور میں نام نے ہیں تھا اسی زمانے کو اس کا صبح و دور ہم دیا گیا ہے۔

#### دومشىراباب

# جنگ بم راول كالجر

رحضداول ١٩١٨ واوسه ١٩٠٥ و١٩٠٥ ويك

جنگ عظیم سے پہلے:

می موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اوا فریں اٹھ تنان میں جرد داور وہائی کے اطبیا نی موجود تھے۔ وکٹورین عہد کے اور میں اٹھ تنان میں جو کان موں ہے کان موں ہے بخوبی ہو جا ہے۔ مثلاً جان اس کے خلاف اور اخلاق میں جو گہرا دست تا کم کرنے ک کوشٹی کی حمی اب اس کے خلاف دو عمل ہوا 'اور اسکوائلڈ نے ایک ایسانظر یہ بیٹی کیا جس میں فن کوزندگی سے الگ اور امر منعظع حفیقت ثابت کیا۔ یہ شاعرا ور مصنف فن ہرائے فن کے نظریے کا بیک منعظع حفیقت ثابت ہو بڑائی احت تھا۔ اس کی ای زندگی آزادا ور بے قبید اور امر ہوت کہرا افریدا۔ اسکا تی جس کا انگل تان اور ہند وسان کے نوجوا نوں پر بہت کہرا افریدا۔ انگر می بہر ہست کہرا افریدا۔ انگر می بہر کی کا اس کا انگل تا اور اس کے بعد انگل کن واقعہ یہ ہے کہ آسکر وائلڈ اور اس کے بعد فل کان دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکر وائلڈ اور اس کے بعد فل کان دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکر وائلڈ اور اس کے بعد فل کان دوسری شا ہرا و نکالی لیکن واقعہ یہ ہے کہ آسکر وائلڈ اور اس کے بعد فری دیے۔

## جنگ اول کے بعد:

مورب برب بربی جنگ عظیم کا اثر مختلف طبیعتوں پر مختلف ہواران میں سے ایک گروہ کی دہنیت ایک فرانسیں ادیب کے ان الفاظ سے اچی طرح فلا ہم ہوسی ہے کہ دو اگر فلا واقعی ہوتا تو یہ صیبتیں ٹا پی طہور میں منہ اس نو ملکرایک دوسری جاعت ایسی بھی تھی جس نے اس نو فناک قیت کے لئے دوحانی کر وریوں کو ذعے دار تھم را باا ورافلاتی انقلاب کی فروات مسوس کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ چنداں موثر نہیں ہوا اس لئے کر معمور کی ہی مدت سے بعد یورپ بی بھر وا ہوسی اس اور تردد واجماعی مسرت کے مقابلے میں دائی خوشی کی تلاش عام آزادی وائے کے مقابلے من تنگ نظرانه محسبیت اور دوما نیت سے ماری تصوف کو پہلے سے زیادہ فروع ہوا۔ چرش میں معمل کا مجاریت ہے کہ است الا مجاریت ہے کہ کے مام ہوئ ۔ جس نے بعض ی فیطری رجی انات کونشو و نما دی ۔ شلا عور توں کے بار ہے میں گوئے کا نظریہ محبت غلط تا بت کیا اور ان کے مقا بلے میں مردوں کوموضوع محبت بنا ہے کی تحر مک پیدا ہوئی ۔ قمام سمن کا مسمن کوموضوع محبت بنا ہے کہ تحر مک بہت بھے علم وار تھے۔ دوس می گور کی نے عوام کے اوب کو زندگی سے پوست کیا۔ کارل مارکس کے نظریہ اقتصاد کو اگر جب عالمگر شعبولیت ماصل نہیں ہوئی ، کارل مارکس کے نظریہ اقتصاد کو اگر جب عالمگر شعبولیت ماصل نہیں ہوئی ، تا ہم ۱۹۱۸ ء کے بعد سے و نیا میں اس کے تعلق ماص دل جبی نظرا تی ہے۔ اور اب نوروس کے ملاوہ چین اور بعض دو سرے مما لک میں اس نظر لیے اور اب نوروس کے ملاوہ چین اور بعض دو سرے مما لک میں اس نظر لیے کو مانے نگر ہی ، بلکروس سے بڑھ کواں کے مری ہیں ۔

## جنگ کا انزمندوستان پره

ھند وستان میں پہلی جنگ طیم نے رو مانیت کی تحریب کو کوئی فاص تفویت نہیں پہنچائی۔ فلا نت کی تحریب مارشی طور پرا دیا تے فرہ ب کی تخریب کو کھی سنجا اللہ انکین اس سے بہت جلد بعد نمالف فرم ب تحریب کی تخریب کو کھی سیاس وائر سے بہا جائے طیم نمی زندگی اور تازہ ببداری کا پیغام لے کرآئی۔ سام 191ء کے بعد جب کہ بور پ میں جنگ کاعلی طور پی خاند میں جنگ کاعلی طور پی خاند کی وجب سے تریب ترک موالات وجود میں اس کی وجب سے 1913ء میں بے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1913ء میں بے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1913ء میں بے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1913ء میں بے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1013ء میں بے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1013ء میں ہے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1013ء میں ہے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1013ء میں ہے عدقوی اور مستد کی وجب سے 1013ء میں ہے عدقوں سے 1013ء میں ہے عدقوں سے 1013ء میں ہے عدقوں سے 1014ء میں ہے 1014ء میں ہے

لی ادم رہیت کی تحریب کی وج سے بعض مندوستانی نوجوانوں کومیر پیر روس کے خیالات سے روشناس ہونے کا موقع طا۔ یہ لوجوان جب ہندون واپی آئے توروس کے احتراک خیالات نے کرآئے۔ مک کے اندکسانوں اور مزدوروں میں ایک خاص احساس ترتی پذیر سویا ، حب کی وسعت اور شدن پہاں تک پہنچی کر ۱۹۳۵ میں آل انڈیا بیشن کا نگرس کے پلیٹ فیل مسیمی احتراکی احوالوں کی آواز انھی۔

#### مغرببت كى مخالفت:

تحدیکی ترک والات نے فالص اوب پکون کا یا انزنہیں ڈالا۔

میں اس و مہنیت کی تعمیری بہت بڑا مصد لیا جو آ محی کی کما دب کی پیاوار

پا ٹرا نداز موئی ۔ ترک موالات کی تحریک کا سب سے ٹرا مقصد مہند وستا تبول

کے لئے قومی حکو من کا حصول تھا۔ ترک موالات کی تحریک سے مغربی طرز

زندگی سے فلاف مجی بغا وت پیام ہوئی۔ اس کے زیرا ٹرمغربی تہذیب ، مغربی فرص ، مغربی علوم ، مغربی تفریت وقعودات سب کی نالفت ہوئی۔ ترک سے موالات کے لیڈروں میں ایک طرف کا ندمی جی اور دوسری طرف ملائے اسال مولانا محدود المحسن صا حب ولو بندی اور مولانا عبد الباری فرنگی محلی )

ذرسیا سیات کی کا ٹری کو ذرہی احساسات کی قوت سے جہا یا۔ اس کا اثر زندگی کے سارے دولوں ہر بڑا۔

تحریک ترک موالات کی بے اثری:

تحويكث ترك والات كوايك سيلاب سے تشبيدوى جاسكتى ہے ،

ص کاچڑھا وُمِنا ٹیزا و مہیب تھا ، اس کا آگارا سے کہیں نیادہ فوی اور افسوں ناک ثابت ہوا۔ ۱۹۵۰ء کے منگامہ کے بعد فکسیں ایسے مسنفین کی افسوں ناک ثابت ہوا۔ ۱۹۵۰ء کے منگامہ کے بعد فکسیں ایسے مسنفین کی ایکن موجودہ تحریب نے علم وادب کی تی دنیا میں بڑے ناموں کا کوئ خاص اصافہ نہیں کیا اور زبان اور و کے عناص خمسہ کے مقابلے کا توایک مصنفت ہمی نظر نہیں آتا۔ اقبال اور ابوال کلام ، ظفر علی اور صرت ، چنجف بتیں ہیں نظر نہیں آتا۔ اقبال اور ابوال کلام ، ظفر علی اور صرت ، چنجف بتیں ہیں مگران کی ذہری تربیت ، اتحاد اسلام وور ، میں ہوچ کی کی افرانہوں نے جو کہاس زمانے ہیں دکھا اسے اس سے پہلے کے دور دینی زمانہ قبل ازجنگ ہے کارناموں میں شادکرنا جا ہے ہے۔

# تحريب ترك موالات كم مفيرتا نج:

بالیس هر ترکی ترک والات بالکل بے کا زنہی تی انگریزی
سکولوں اور کا لمحوں کے بائیکاٹ سے طفیل ۱۹۳۰ میں علی حواج میں مولانا
محرعلی نے جامعہ لمیہ کے نام سے ایک ہو یوسٹی کا سنگ بنیا ور کھاجس کا
ظلم تعلیم دمیں اور توی ضور یات کے میں مطابق تھا اور جس کی غایت
طلہ میں توی حس کی نشو و منا اور آنا و ذہن کی پرورش تھی۔ وروقیقت
جامعہ بید کی کا دکر دگ مولانا محمد علی اور ان کے رفقا کی نیک بیتی اور فلوص کا
کرشمہ ہے۔ جامعہ لمیہ کے چیش نظر اسلامی ہندی تمدن کی تعلیم اور اسلامی ہندی
تومیت کا فروغ اور اس کی پر فلوص فدمت تھی۔ پہلے ذکر آچکا ہے کر ترک
موالات کے زیا نے میں مغرب اور موربیت کے فلا ف جو نفرت پیا ہوگی تھی اس سے مشرقیت کی جائے گئی تعدد فائدہ پہنچا لیکن مغرفی الرات کو بہت

# قبل ازجبگ بورب كانزيهندريد:

گذشت سطور میں جو کی عرض ہوا اس سے یہ ترجی ایا جا سے کہ تہ والی الا ہم مصنفین یورپ کے مبدیر ترین انرات ہی سے سائر ہوئے اوران اکا ہر مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دیے جو چالیس کیاس برس مغرب کے علی اور ذہنی فیضان سے کیسر محروم دیے جو چالیس کیاس برس پہلے یورپ کے دل ورمی ہندوستان سے صنفین پر یعض ایسے نفریل فکرین کا ہوا انرنظر آتا ہے جن کا مسلک بورپ یسی خیر خبول ہو کر روہ و چکا تھا۔

اگریا ہندوستان میں دنیا کی عام ادبی اور علی المرکون کیاس سال بعد پہنی سے مشل " فن برائے فن" کا مسلک جو مغرب کے لئے کافی ہوا، تعملیماں کے نوج انوں میں اب اکر مقبول ہوا۔ جنو ف جو دی انقلاب کے بعد مغرب یں بہت کی فیر قبول ہوگیا تھا ہندوستان میں دیر تک مقبول رہا۔ ای طرح بہت کی فیر قبول ہوگیا تھا ہندوستان میں دیر تک مقبول رہا۔ ای طرح

گئے کاروانی دویز زندگی میسن طعوں میں آئے بھی بہت پسندکیا جار ہاہے۔ مالا تکرنو دحرمنی میں اس کے خلاف ہاقا عدہ ددھمل طہور میں آچکا ہے ۔ دوسوں وکٹر ہوگو ، وا دفیر ، النگر نڈر ڈوماز ، الہلال دالجال کام ،کی وساطست سے ہندور تان کے اردد دانوں میں خلصے مفیول ہوئے۔ اگرچہ بودلیر ، پانیاس ہروست وی وکا کھے ذیا دہ چرچانہ ہے ہوا۔

### ادب میںصوبہ ترستی :

احب دور کے اوب ہیں صوبہ ہت کا پیا ہونا ایک مشکل بات ہے۔ لہذا اس میں مندوستان جیبے وسیع براعظم میں وحدت کا پیا ہونا ایک مشکل بات ہے۔ لہذا اس میں مندف تو موں اور جاعتوں ، خطوں ! ورصوبوں کے درمیان اختافات کا پیلا ہونا نہا ہے۔ اس اس میں مندف تو موں اور جاعتوں ، خطوں ! ورصوبوں کے درمیان اختافات کا پیلا ہونا نہا ہے۔ سان ہے۔ ۱۹۳۳ کے بعدم بدوستان میں منا فرت اور باہمی نزا عات کی صور کچے اس طرح جانے تھی ہوسے بیل بیش ایک عام انداز نظر سال میں ہوسے بیل بیش ایک عام انداز نظر سال مامن خطوں کے ماریخی ناموروں کے کا دناموں کو ا جاگر کرنا مقصود تھا۔ ای می زبان ادد دے اصل مولدا ورومن پیائش ہونے کا دعوی می تقدید مولوں کی طرف نبان ادد دے اصلی مولدا ورومن پیائش ہونے کا دعوی می تیت مرکورہ بالا سے کیا گیا ۔ جوایک آدمہ می گرفت میں میں بیش مرکورہ بالا صور بہت سے کیا گیا ۔ جوایک آدمہ می گرفت میں میں بیش مرکورہ بالا

## رومانيت كاليك نياانداز:

سالفنی دوری بیان بوچکا ہے کر مخزن کے مسنفوں نے سرسیدی خشک کلا سکیت کے فلاف اردوی لطیف مفہون نگاری کو عام کیا اورا فکریزی

شاعری مے علسفیا خاور رومائی عصے کوار دومی ڈھال کریکی روما نیت کورواج دیاجس کوالوالکلام ، طفرعلی اورا قبال کی تندوننر لے فیصد بیا درطون انی آشفندگی کی شکل دے دی۔ اردوا دب میں اس زما فیمی یہی لے سب سے نیادہ مقبول تھی۔

یرو انی رویه ۱۹۱۶ کے بولی موثر دا۔ تحریب خلافت کی خطابت
اوراحیّاعی زندگی کے مذباتی بیجا نات نے پرخروش اورجیش انگیز کیفیتوں کو
امعالا۔ نا ول رنیاز کاشہاب کی سرگزشت، اوران کی ما گوریت " مہدی
کم تحریریں۔ سجا دا نفادی سے مضابین دمشرخیال) اسی روما نیت کے منظم رسی جنگ تنظیم سے دوران میں اعظم گردھ سے درسالہ معاد ف جاری ہوا۔ بیسالہ علی شعا رجواب می حل راجی مگرسیرسلیا ن ندوی کے شندا ت میں طوش کی کی محلک پائی جاتی ہو ان کا میں اس اثنا می عظمت الشرفال ، اختر اولد مشل حب بین والی میں شدت کی بجائے مفیظ دعیرہ گیرت نگار شواسا ہے آ کے جن کی دومانی آواد میں شدت کی بجائے مطاب دی وردوی آتا ہے۔

تحريب ترك موالات مين خطابت وصحافت كى ترقى:

قعویک ترک والات میں زبان اردوکو وامیں سینے کابہت موقع الدفلافت اورکانگرس کے بنین نے گاؤں گاؤں ہم کر اپنے مقاصدی بلغی کی جس کے لئے زبان اردوکو زونیہ اظہار خیال قرار دیا۔ اس عہدمی تحریم کے مقابلے میں نقریم کی طرف خاص توج کی گئی۔ اگرچ یہ دور بہت سے اچھے ا خار فولیل کو منعد شہود ہر لانے کا باعث ہوا الکین چونکہ یہ جذبات کا دور تھا اس تع

خطابت کوہی فاصی ترتی ہوئی۔ اس نے ذہن بنا نے میں مدودی متر کھنوس اور دیر پااٹرات باتی نرسے۔ البتہ زبان اردوبہت تقبول ہوکر جوام تک پہنچی اور جبور کے احساسات کی ترجان بن تھی۔ ادد کے اس تعبل عام کے فلاف مندووں میں زبر دست رد عمل مبوا۔ چان نی بندی کے فروق کے لئے پہلے سے زیادہ باقا عدہ ابر جوش اور نظم کوشٹ میں طہور میں آئیں۔ اسی دور میں زبان کے لئے ادد د کی بجائے \* مبد دستان " کے بالے نام کا اچا ر ہواجس سے مقصود میں مقالد ایک اور ہم ہندی اردو زبان " وجود میں لائی جائے جس کا رنگ اددو سے متلف میں عربی اور فاری کے الفاظ سے متلف میں عربی اور فاری کے الفاظ نرائے ہائیں۔

نَّعِفْ بَلَدُ إِي دِمانَل اورا دار مصیای دورکی اِدگادہی۔ مشلاً مادف داعظم کڑھ) ، جامعہ (دہلی) ، اددو داورنگ آباد) ، مندوستانی دالدا باد) ، جایوں دلا ہور) ، کا دوال (لاہور) ، اورٹیش کالی میگرین دلاہود) ۔ اس خمن میں جامعہ عثما نیہ مے ترجے اور جامعہ میرکا سیاسی اورتعلی اور ہے می قابل ذکر ہے۔

مذبب ، علم الكلام اورسياست

گڑ مشت مطورمی اس دور کے ذہنی رجانات کی طرف جو جمل اشالاً کے گئے ہیں اب ان کی کی تعدیشری مطوب ہے۔ میں سب سے پہلے خرب اورم تعلقات خرب برت وال الم اس کے اللہ اس کے ملاوہ چونکہ کے ۱۸۵ء کے افا نہ یا جمدودان توج کا موضوع بنا دہا۔ اس کے ملاوہ چونکہ کے ۱۸۵ء

عے بعد سلانا ن ہندگ سب سے بڑی اجائی فدی تحریک فلافت اس دوری کی ظہوری آئ ، اس سے دنی افکار سے قطع نظر کرنا مکن نہیں اور ہوں ہی دنی تعیابیت کے اس حصے کا ذکر لازی ہے جس پر جہور کے دو ہوں پر اثر فران طرح بالوار طریح بیار رہی ہیں۔ ایک دعوت بر ہے کہ حدید توسیعا و میں بین آ وازیں فاص کو تھے بیا کر دہی ہیں۔ ایک دعوت بر ہے کہ جب بیاز ماضی کے افکار دنی ہائے مصادر کھو، دوسری آ وازیہ ہے کہ حدید سائندیت کے جلنج کا جواب دیا جائے اور یہ فالص سائندی نقط نظر میں ہوگا۔ اس کے لئے ہے دوک تو ک اجتبا دلازم ہے۔ تدمیری آ واز کر مفاجہ دی دعوت دی ہے ، یعن نے تعاضوں کو کمح فل دکھتے ہوئے دین مفاجہ دت کی دعوت دی ہے ، یعن نے تعاضوں کو کمح فل دکھتے ہوئے دین کو ایک نے اندازم ہے۔ تدمیری اواز

یام فاص طورسے قابل ذکر ہے کہ اس دور میں بحث ومنا فرہ کا پہانا انداز تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ فوی زندگی پرسیاسی سرگر میاں اس طرح فالب آئیں کر فرقے اور مذم ہوگیا ہے۔ فوی زندگی پرسیاسی سرگر میاں اس طرح فالب آئیں مسلم اتحادی دفعا نے ساقشوں کو عارضی طور سے ختم کر دیا اور جب یرمنا فیشے از سرنو پیلا ہوئے توان میں فرہی حجکڑوں سے زیادہ سیاسی اندازی نزا عاشد فالب دہیں۔ تاہم خوا حبر کمال الدین ، موالم نا شام الندا ورموالا نامحد عسلی ، وجاعت احدید ) کے دسالے اہمیت در کھتے ہیں۔ رجماعت احدید ) کے دسالے اہمیت در کھتے ہیں۔

اس دور کے اہم مفکرین میں ابوالکلام کا روسیہ انسانیاتی ہے ، ان پرتجربی اور نافعی فلسفوں کا اثریج نی اور نافعی فلسفوں کا اثریج نیک ملی ان کی تعلیم کا فلاصہ ہے ۔ مولانا اشرف علی تعانوی رووع الی الماضی کی وعوت ویتے ہی ا ورمشرتی سائنسی اثرات کے تحت ، قرآن مجدری کا مل

ئى تجيرى داعى بى .

(مودودی اور پرونرکا ذکر آگے آتاہے ، انگلے بابی) اب اس اجال کی تفصیل آتی ہے ۔

مشبلي كالزر:

مای وض کرچکامول کراتخا داسلام دور کے پہلے بڑے رہا اور مفرشتى تص يشبى فرسريد كعلم الكلم اور واسفاست كالوثر فالفت ى الره مدسد داوبندائي دنك من قال الله وقال الرسول كاشع كورون كتے ہوئے تھا ، محرشبی نے اپنے ذہبی فكر كومارها نرسياسی نصب العين سے م آہنگ كر كے اس كے ليج ميں شدت اوروا نان يدائي سلى كاز ندكى كاسب سے بدامقصد بر تھاکمسلالوں میں تاریخی احساس بدائیا جاتے ،اس کی مدد ے احیار کا کام کیا جائے الفعال کی مگر جارحیت بیدا کر کے سرمبدے علمالکلام اوران کی سیاست سے اخمات سے بچا یا جائے ، چانچرانہوں نے بافی کامول کے علادہ علی گڑھ کا لی رجواب یونیوسٹی ہے ، تے مقا بلیں ندوة العلماك نام سايك مرصد فائم كيا جومرف وتوسيع علم اورترتي اصلاح" بى كامركز نرتما بلكم على كرْ حدكى نخالعنت بين دوعل كامركز يعى تحار اس موقع پر بہی مولانا شبی کے فکر کے اتیا نات پر بحث کرنے کی صرورت نبي صرف يه ظامر كرنا ب كمشبلي كي عليم الشان شخصيت كاالره اتحادا سلام دورا کے دوسرے مصنفین کے علاوہ ان کے رفقار اورشا گردوں کے ودیا ترك والات كي زما في اوريمي كم إموكيا تعالم منري تعليم ورمغري طوز نركي كے فلاف جوج اوشيلى في شروع كيا تماس كا تكيل الوالكام أنا داورسيد

سببان ندوی تے اس نے دورمیں بڑی شدومد سے کی بولانا ابوالکا منے الہلال کے ذریعے اورمولانا سلیان ندوی نے دربال معارف کے وسیلے سے اس مشن کوجادی رکھا۔

## رفقائے سربی:

مودن نامشی کے دفقائے کا داور الذہ نے اسلام کے فکری اور علی پہلوکا جس دنگ میں مطالعہ کیا اور ادر کا خرص دلکش اور کو اُر اُدا ہیں بیش کیا اس کی سب سے بڑی غایت یہ تھی کر اسلام کو ہدید سا کنس اور علمی دیا میں کا حیاب ترین خرب ثابت کیا جائے۔ جولوگ خرب سے متا ترج کرا سلام کے مستقبل ملکۃ اس دور بقل و ترین میں اس کی حقایزت سے بھی مایوس ہوہے تھے۔ ان کے دلوں میں بھرسے تھیں بہلا کیا۔ اور در خشاں ماضی کی دل شاہور ہے اور در خشاں ماضی کی دل شاہوری ہے اور میں کے اصولوں پڑل کر نے سے متقل میترین سکتا ہے۔ کہ میری ماضی کے اصولوں پڑل کر نے سے متقل میترین سکتا ہے۔

اص کام کے لئے شبلی اور دفقائے شبی نے ٹادیخ اسلام سے کام ہیا۔
اور تاری علی کی روشنی میں اپنی سوسائی کا تجزیہ کیا۔ انہوں نے علی مجدیدہ کے سینے کٹر مصروشام میں ترجہ مشدہ عربی کتا ہوں سے استفادہ کیا اور ان کی مدد سے اسلام کی فوقدیت ٹا بت کی۔

#### سيرسلمان ندوى:

مولدناسیل سلیمان ندروی نے معارف کے مضامین کے فدر یعے اسلام سے تعدنی اورعظی پہلوکوں پر بحث کی وہ اپنے اسار شلی کارح

میرسلیان کی تصانیف و ارض الفرّان ، سیرت عاکشه نه ، رساله ایل اسیرت عاکشه نه ، رساله ایل اسین و المحاصدة و النیم الله الدنت والحاصد بند و موسلیان ، بی دخت تعلقات ، اور دسلمانوں کا فن جهان کی قابل ذکرت بیں ہیں۔

عبدالماجدا ورعيدالبادى:

من هب اورعقلیات میں مولانا عبدالما جدا وی ولاناعبدالباری

سله دادالمسنفین کی کتب تاریخ احد معارمت داختم گیسه ی کی لدات (از ۱۹۱۹) تا مال ی طاحظ مجلسه یکی کاریخ احد معارمت داختم گیسته یکی کاریخ احد معارفت داختم کیستان کاریخ کاریخ احد معارفت داختم کیستان کاریخ احد معارفت داختم کیستان کاریخ احد معارفت داختم کیستان کاریخ کاریخ احد معارفت کیستان کاریخ کار

کے مضامین خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ بر کے کا تصور النہ مسلمانوں کے فکر
کے بہت بردیک ہے۔ اس کے مکا لمات کا ترجہ ہوا۔ مولانا عبدالباری
مرسب اورعقل کی حدود پر بحث کر نے ہوئے انکے ہیں۔ دریل کی دواڑ لیا
مکراسکتی ہیں اور مکرل تی ہیں تئین رہل گاڑی اورجہاز میں تصادم نامکن ہے۔
اس لئے کہ ریل سندر میں جل نہیں سکتی اور نہاز حشکی پر " مولان شبی نے
سناہ ولی النہ صاحب د مہوی کے فلسفہ سیاست کی طرف فاص توجہ کی تھی۔
اس مے نیرا نرج تم النہ البالغہ کی جانب فاص توجہ ہونے دیگی جانی شاہ صناہ میں سان کے بعد صفرت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد صفرت شاہ صاحب کو پاکستان کے بعد صفرت شاہ میں صاحب کو پاکستان کے بعد صفرت شاہ میں صاحب کو پاکستان کے تعدید بیار کے اور قیام پاکستان کے بعد صفرت شاہ میں صاحب کو پاکستان کے تعدید بیار کیا ہے۔ اور قیام پاکستان کے بعد صفرت شاہ ہے۔

اس دورمی قرآن محید کے مطالعہ کی طرف خاص بیال پیدا ہوا۔ سلے چانچدارض القرآن کے نام سے سیرسلیا بن ندوی نے ابک کتا ب بھی جس میں قرآن محد کے مغرافیہ سے مجٹ کی۔ کے

معلومات مدیده کی روشنی میں اگرچه اس کتاب کے بعض وافغات علط ثابت ہوئے ہیں ، لیکن فرآن حکیم کی طرف یر پہلا قدم ہے .

اله تران بيدير دندكا بين جواردو مين اس عبد مين تعي كن بير بيري

<sup>،</sup> وله نا عبرالحی کاروتی کی کما بی ، کشا ف الهٰد؟ ازسسینی میفوشیسی سه مقاصدالفرآن از سوله کا مشازملی و مقاصدالفرآن از می از می

یه موج کونژه صغه ۱۵۲

#### مولانااشرب على تعانوى ك

مسلسلی ویوندسمتعلق تھے۔ان کی تصانیف کی فہرست کھویل ہے۔ " وائرہ معادف اسلامیہ ادادو اسی تکھا ہے کان کی تابوں کی تعداد ایک نبرار سے زائد ہے۔ یک بین زیا مہ ترفیسی مدیث ، منطق ، کلام ، عقا کدا ورتصوف سے تعلق ہیں۔ان کی ام کا بول میں قرآن پاک کی تفسیر بیان القرآن اور بہشتی زیور (عود توں کے لئے اسلامی تعلیما سے کا فلاص نمایاں ورج دکھتی ہیں۔

نما نوی بڑے فوش بیان خطیب ہی تھے۔ ان کے مواعظ کا سلسلہ میں چھپ چکا ہے۔ فکرد بنی میں ان کے اتمیا ذی او صاف بے بی کر انہوں نے دین کو بہل انداز میں پیش کرنے کے لئے اور اسلام کے احکام سے عام لوگوں کوروشناس کرانے کے لئے تقریر وتحریر دونوں سے کام لیا۔ وہ ملاتے دیو بند کے فکری مسلک سے معلق ہونے کے با وجود ان کی سیای میر گرمیوں سے انگ دیا اور تصنیعت و تالیعت بی جو گزاری ۔ مامی اطوالت مہا جریبی ناسے بیعت بھی کی اور اس طرح علوم فلام کا انربہت کم قبول میں پیوند قائم کیا۔ دنی فکر میں جری نظریات و خیا لاٹ کا انربہت کم قبول میں پیوند قائم کیا۔ دنی فکر میں جری نظریات و خیا لاٹ کا انربہت کم قبول کیا اور شمیر ہے دنی کی تشریح و تشہیل کی \_\_\_\_\_

ا سنفان معون دفیل منطونگر نهددتان )حفرت ولاناکامولد. پیداکش ۱۹ وارچ ۱۸۹۳ و دفات ۹ رجولائی ۲۱۹ دتفعیل کے بنے در کھیو دائر ہ معارف ۱ سلامیہ ندبلی اشرف علی تمانوی مزید حالات عزیز لحن اشرف السوائح .

ان كاشارز مانے كے مقبول ترين علما ميں موتلہے.

مولاتا ابوالكلام

ابوال کلام دارالمصنفین سے شعلی نہ تھے مگر شتی کے شاگردوں میں ان کا د تبرنسلیم شدہ ہے۔ شبق کی طرح ان کا سب سے بہا کا رنا مسہ سرسید کے اثرات کی مخالفت ہے۔ " سرسید سے ان کے اختلات حوف مذم ب اور سیا بیات تک محدود نہیں ۔ بلکہ علی گڑھ تحریک ہے قریب قریب ہی کہوں ما وی تھے ہا کے

مولانا ابوالکام ک شخصیت ، ان کا تبحر ان کی تحریر و تقریر ان کا ذوق علم ، ان کا ابخ ذوق ادب ، غرض ان کی جامع قا بلیت نے جنگ خطیم اول سے پہلے ہی انہیں نیایاں کر دیا تھا۔ وہ اپنے اساد شبق سے کی عنوں میں مختلف تعصر شبقی اصولا ایک مصنف تھے۔ ان کا بیشتر وقت تدوین و تا لیعن مولانا ابوالکام نے جریدہ نولیسی ا ورصی دنت کے ہمرگیرا ورو گرفن سے کام لیا۔ یہی وجہ ہے کہ علی گرد حربہ جوحلہ انہوں نے کیا ورصی تماری کے مقابل میں کہیں زیادہ مؤثر تھا۔

اگرچ علی نے اسلام پرا بوالکلام کا اثر زیادہ معلوم نہیں ہوتا ۔ تا ہم مولانا کی علیت اورفضیلت سے بڑے سے بڑے علمانجی مرحوب ہوئے۔ سیسلیمان ندوی نے ایک موقع پران کے حالات قلمبندکر تے ہوئے دکھا تھا یہ ان سطروں کے لیکھتے وقت ہم کو بر دھوکا ہور ہاہے کرکیا بین خودا بتھیے

احداب تليم بالمسس الائم سرحسى باميدبن حدالغريزا ندلسي كعمالات تو شہیں لکھ رہا ہوں ہے ۔

مولانا ابوالكلام احيا تے مشرقيت كى تحركيب كے بہنت بڑے علم وار تھے. البلال اورالبلاغ کے دریعے انہوں نے اینا پیغام ، مدیرتعلیم افتہ لوگوں تک پہنیا یا اوراس میں بہت بڑی مدتک کا میا ہے بی ہوئے۔ ان كاست كل ان تى عنظيم شخصيت كا آخيز داريع ـ علامه ا قيال اودمزاغالي كى طرح يهى اين بلندا ور عالى خيالات سے لئے يريشوكت اسلوب اختياد كرتيس. ان كابي إلى جوش اوروسيع علم، معولى الفاظ كي يا نسب نہیں ساسکتا۔ یہ ودسست ہے کہ اس المرزتحریر نے ادووز بان کھسلا سسٹکو بہدی نقصان بہنا یا کم لین وہ اس معاملہ بی محبور تھے . ان سے فلب بی جوهونا نامدر بانتها وه تبعد ورسوم كى يا بندى كوبردا شت ماكريكتا تقا. ان کا علی کار نام ر حیات کیا ہے ؟ انہوں نے دید بیطم کام ی تردید

اصلر ی ورمغربیت محقلسم کو یاش باش کرتے موسے خودا عمادی مے فدات بيلكة.

وَإِن مِيدِكَا عَا تُرمطاله كِيا. احداد كون ي قرآن فهي كا ذوق يداكيا. مشبکی کے بعدوہ پہلے بڑے مصنف ہی جنہوں نے تصانیف مذہب کامعیار لبذكر نے موے ترحد يرعلى نظريات ونصورات سے الاتكلف مردلى .

ان كى سد، سے بڑى ديمين اتام ) تصنيف ترجان القران مے جو

سارف ادج ١٩١٩ء مفون بارےموجدہ نظر نیدان اسلام ا مكسينه. كارت ادب اددور

قیدخا نوں کی جبری تنهائی کی فرصتول ہے بھی گئی اورخانہ الماشیوں اوداسیری سے کئی موقعوں پر ضائع ہوہ وکرمجر نبتی رہی ۔

مثال ہمری کوشنش کی ہے کھریے اسپر کرے تعن میں فراہم ض آشیاں کے لیئے

آخر کارجبود مے اصرار برانہوں نے اپنی یا دوا شکوں کو دوبارہ فلمبند کیا ' ترجان کی پہلی عبلہ ۳۰ ۱۹ ء میں شاہتے ہو کر لوگوں سے ساسے آئی اور باتی اس سے بعدا ہے۔ آہے تہ مھیتی دہی۔ ترجان القرآن زماتام) دور ماضرے ایک عظیم فکرا درمضرکا کارنامہ ہے۔ اس میں قرار ن کیم کے ان معارف وهکم کی تشریح کافئ ہے جن کی موجورہ زما نے کو صرورت ہے۔ کھے مدت سے سلمانوں ہم تل سے خالی عقائد بہتی آچلی ہی۔ وقت کی سب سے برى صرورت يقى كرقوم كو" نيك على " كى طرف متوجركيا جاتے جوفرا ت مجيركا ايك المم موضوى مع محف نيك عقيده الجه تائج پيانهي مرسكا. بلم ا يع عقيده كانتيج سنعل موام مسيد المرينسي نوفران كى روس و عقيد كعوكمعلا بع. مولانا ابوا لكل م في قرآن كيم كوعا للكراف بيت كاپنيام بدار تابت كاب عد چناني الهول في ترجان القرآن كے مقدم ميں مكما ہے. مر یخورکرو مذہبی تصور کی پہنو عیت ان ان کے ذہن وعوا لمعف سے لئے کس طرح کا سانچا دہیا کرتی ہیے ، جس انسان کادل ود ماغ ایسے سانیے میں دمعل کر تکلے گا ۔ وہ کس قسم کا انسان ہوگا ؟ کم از کم دو ہا توں سے تم ا نكارنهي كركت وايك يركه اس كى خلايستى ، خلاكى عالمكرومت وحال کے تصوری ملایستی ہوگی. دوسری بر کر وہ کسی عن میں بھی نسل وقوم یا گر و ہ بنديون كا ساننهي بوگا. عالمگيرانسانيت كا انسان موكا اور دعونت

قرآ فی کی اصل دوس یہ ہے جو بغاہر بیان بیاتی تصوی کے دانے ان کی قوم پرستی کے نظریات سے متعما دم معلوم ہوتا ہے بین ان کے ذوائے کے حالات ہیں ، اس ہیں تصادم نہ تھا ، بلکہ یہ تصور توم پرستی کامؤید تھا۔
ابوالکلام نے وحدت دین اور عالمگیران این نکاجوتصور میش کیا ہے اس پریعی معترضین نے اعتراضات بھی کئے ہیں بیا ہیں جا ان کا موقت دیا ہیں جل رہا کا میا میں ابوالکلام کے حیال میں انسانی وحدت کی جو تحریب اس وقت دیا ہیں جل رہی ہے اس کا جو تو ہے اس کا توضیح لازی بھی گئے ۔ ہے ہے کہ ترجاب کے ملاحوں اور مخالفوں نے ابھی تک ٹھنڈے دل سے ترجان کے مطالب پریون ہیں گیا۔ دب سے وقت خاموش فضا میں اس کا مطالعہ کیا جا ہے گا ،

تب ترجان القرآن کا اصلی مقام متعین ہوسکے گا۔

که "نظیداز فلم احدیدوید (معارف و بودی ۱۳۳۰ و مابعد) امنی عمداکدام است می مداکدام است می مداکدام است کے بی در می در می است می مداکدام است کے بی در می در می است می مداکدام است کے بی در می در می در می اس کی منصر باس کے ماحول اور اس کے نصب انعین پر موقو و نام و تا مرسید کی زندگی اس کی طرح بر بسکون تھی کہ وہ سلما نوں سے جوش کو شعد الم کر ان ای اس کو تا در کھیر کے لئے نہیں کو تیا رکم دی ہے جھے ۔ لیکن مولانا کا کام جوش بدی کم نام نام دو اسلام دو اسلام دو تا می موقع نہیں۔ ایک لما ذوہ تھا سے حب مند و فاری عرف کے مالم ہوا کرتے تھے ۔ لیکن سیاسی مالات نے ان کے فیالات میں تدبیل بدی کے مالم ہو تھے گئے۔ اکسان زبان کی فواہش میں تدبیل بدی کے مالی ہو تھے گئے۔ اکسان زبان کی فواہش میں تدبیل بدی کے مالی ہوتے گئے۔ اکسان زبان کی فواہش کوئ بری بات نہیں لیکن فطری اسلوب بیان صرف اکسان زبان تک محدود نہیں جب کران کے باوجود ایک اسلوب فطری ہو می تا ہے ۔

البوالكلام كاشائل عظمت اورشان وشوكت كے اعتبار سے كسى قدر ابوالفضل سے مشابہ ہے . خیالات و فرات كاسيلاب جب امرتا ہے كوداستے كے نشيب و فرازسے ہے ہروا موكركوہ و دمن سے فروشاں كرز ر جاتاہے . بقبول على تحراكرام مسمولاناكا نبيا دى كلم احيائے مذہب تھا ' اصلاح افلاق يا للقين صفائے نفس نرتھا '' انہوں نے ميرادى ' جرات اور بہت مے مذبات برانگئ تركئے اور يہي ان كامقصد تھا۔

#### علامها قنيال

مول ناابوالکام کی طرح ا تبال یمی ۲ نخاداسلام دور کیا حول میں زیادہ نیا یاں ہوئے۔ ان کے خیالات وتصورات کا ارتقایہ کا مجروب کے حول کہ وہ عصری تحریحوں سے ستا ترمو تے دہے۔ ابتدا میں وہ عام شری رواتوں سے متا تر سے ۔ ایک زمانے میں انہوں نے حب وطن پرتظام تعیں۔ ۱۹۱۸ سے سم ۲۹۱۲ و کے بعد بورب کے نظریہ قوصیت کے فلاف مشدید دومل کا المہار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عالم کی رفاع مے امکانات پر عور کیا۔ سوایہ اور فردور کی کشاکش میں ایک عالم کی رفاع میں امکانات پر عور کیا۔ سوایہ اور فردور کی کشاکش میں

امتیون نے مزدود کی حایت کی اور ۱۹۳۰ء میں سلمانوں کوہندوستان میں ایک افکار ۱۹۳۰ء میں سلمانوں کوہندوستان میں ایک ایک انگلٹ مملکت کا بخیل و یا اور اکنوی وفت تک اس خیال پر قائم لاسپے ۔

ان تغیرات کے با وجودا قبال کے فکریں ، ایک تقل مخصر دہمیتی دوہ د با' وہ ہے اسلامی تہذیب و تا دیخ کا احساس۔ ۱۹۱۲ء میں فلم شمع و شاعر میں انہوں نے فوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔

مڑدہ اے پیانہ برداد ختان حجاز بعدمدت کے ترے رندوں کومچرا ایم ہوش نقد خود داری بہاتے بادہ اخیارتھی

بہانے بادہ آخیا رہی پھردکاں تیری ہے لبر پرنصدائے ناو نوش

پھریعو فائے کہ لاسائی شراب فانسائر دل کے منگا مے متعرب نے کروالے وش

اس زمانه سے بے کروفات نک افراک نے اس تصور کوزندہ رکھا۔
اس سنجودی کانظری ابھا۔ شروع شروع میں اس کی حقیب بحض منفیانتی ایکن آجستہ آجستہ یہ مغیر ایک تعمیری تصور بن گیا۔ انہوں نے دبیا کے لئے ایک مثالی نظام مجویز کیا جس میں فالص اسلامی فکر سے تصول کی دنگ میں میں میں میں میں میں ایک مثالی اور شالی اس سے پہلے انسان کا مل کی نشو ونیا ، پھر ایک اعلی اور شالی سوسائی کی تشکیل ، یہ اقبال کے فکر سے دوا ہم اجزا ہیں۔ یا فلاطون کی جمہوری میں میں مورکی جنت الحقاد میں حالمال) سے جمہوری میں مورکی جنت الحقاد میں حالمال) سے میں دوائی اور تخری و مافوق الانسان الکا مل سے مبدر اور میں مافوق الانسان ، سے بیکس روحانی اور فلاقی المشان میں مورکی و میں دوائی اور فلاقی المان الکا مل سے مبدر اور میں مافوق المان الکا مل سے مبدر اور المنسان ، سے بیکس روحانی اور فلاقی المان الکا میں روحانی اور فلاقی المان الکا میں روحانی المان کی بیکس روحانی میں دوحانی میں کو بیکس روحانی المان کی بیکس روحانی المان کی بیکس روحانی المان کی بیکس روحانی میں کا بیکس کی بیکس روحانی المان کی بیکس روحانی المان کی بیکس کی

مخعيب كاتصودتما.

اقبال کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کافکواسلامی ہے۔
اوراس نعبت سے وہ شرمندہ نہیں ۔ ان کے تصوری عارت بڑی مدیک فلا اسلامی کے انیٹ جو نے گادے سے تعمیر ہوئی ہے ۔ وہ آئیڈیل سوائی کے دیے بحل اسلامی اصولوں سے کام لیتے ہیں ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئ اعلیٰ نظام ' اسلامی نصور معاش ومعا دکو مذب کے بغیر کامیاب نہیں ہوسکتا۔

اقبال نے اسلام کے متعلق اعراضات کا جواب دینے کی مناظرا نہ کوشش نہیں کی بلکہ اسلام کی فکر بات کی مڈبت تشریح کی ہے جس میں مغربی افکار سے بھی استہا دکیا ہے ، اسی طرح مسلما نوں کو تو دیدورسالت ہیں پخترا عتقا در کھنے کی تلقین کی ۔ اُس سے بعد قرآن مجید کے مطالعہ پراصرار کیا ۔ کیونکر ان سے نز دیک اس کا ب فطرت میں زندگی کے سارے اسرار و درج ہیں۔ ان کے فکر کی اساس زمین میں ہے اور ماورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور اورائی ہیں۔ تصوری میں ہے اور ان معنول ایس علی میں کر اس برع ل ہوسکتا ہے۔

ا تیاآن کا فلسفہ خودی کے فودشناس کا مرابیت مامہ ہے ، ا نشبال کی

ا اقبال کانطری خودی منفرد ہے ۔ اس پر بہت سے مصابی اور نصنیفات موجود ہیں . خلاصہ یہ ہے کرخودی میات کا وہ ترقی پذیر جوہر ہے جوکا کنات بی اقتا کا وہ ترقی پذیر جوہر ہے جوکا کنات بی اقتا کا وہ واد ہے ۔ بہر شے یں ہے ۔ انسانوں ہی بردرجہ کما لیوں ہے کہ انسان محل ہے ۔ دول مکت کا دول ہے ہے اور شعور واحباس سے بہرہ ور ہے ، خودی مکت کا یہ احساس اقبال کے تصور کی اساس ہے ۔

رمائيت مرده الوام كي يع بيام حيات عدا قبال كي عقليت وهمى عثن كاسوريقين بداكر تل م المال كاعقيدة توت التخرصات كا صامن ہے. نعض اقبال دوست اس ات پرمصری کرا قبال فیورپ کے افکار سے بالک الرقول نہیں کیا کیونگران سے خیال میں رجزعظمت ك منا فى ب د لكن دا قم الحروث كواس خيال سے اتفاق نہيں . ا قبال نے یورپ سے خیالات سے پورا استفادہ کیاہے ، انہوں تے بعض افکار البتراش مديك درست بهكرا قبال يورب محا فكاركواسلامياتكي دوشنی میں رسکھنے کے عادی ہیں ، جوسرسیدو عیرو کے احبہ ارسے بالكل مخلف دويه ہے .سرسید کا حتہ ا دانقلیدی احتہا دیھا۔ اِ قبال کا اجہا الثاتى ہے. اقبال نے برگسان مے فلسف میا تیت (vitalism) كانغورمطالوكيا وركانث كينظرايت كاتيراوران يتنقيركي . انال نے فلاطون کے فکریم عرضانہ تقیدی ہے . اوراس ایک عكرم لابسباول " اورايك دوسرے موقع بر" كوسفندنديم "كيامي اس كى وم يه بي مرا فلاطون اس كاتنات كوعض عس كتاتها فه كت خفاكه مثالي ومياكس اويريد. اعيان ثابنه وسيس برديا عض ساير ہے۔ اقبال اس تعلیم كومقائق ز مركى كے نقط انظرسے ملط سميتے تھے \_ ا فلاطون كانقط انطعتني تما زاكر مدافلاتي يمي تما) واسمعاطي ا فبال کے نز دیک ارسطوی لاتے وقیع تنی کیونکہ وہ اس ما دی دیا کو معى حقيقتت ما تنا تها. ارسطوكا طريق كارزياده سائسنى تتعااورساتشى اکش ن (Scientific Discovery) ن المركب

اسی کے زیرا ٹروجود میں آئی ۔ ان وجوہ سے ا قبال ارسطوکی ٹانشید۔ کر تے ہیں۔

نظری خودی کے خن میں عشق ، فقر ، نیابت اللی ، النان کامل المبیس دخیروشر کے حوالے سے ، فلسفہ شمدن ، ملت اور قومیت ، عقل وعشق ، وعیرہ مجن بہت اہم ہیں۔ دان کے لئے ڈاکٹر یوسف ین فاں کی کنا ب فکرا تبال ، فراکٹر فلیفر عبدالحکیم کی کنا ب فکرا تبال اور عبدالسلام ندوی کی کناب اقبال کامل ، طاحظ مو - )

اقبال نے، اسلامی افذ سے استفادہ کیا ہے ۔ روی کی تنوی ان کا سب سے بڑا ما فذہے ۔ یہ خیال علط ہے کہا قبال تصوف مے نا لف تھے۔ وه درامل اس كي نفي اساليب سي اختلات ركفت ته ، اقبال كي كما بول میں بڑے بڑے صوفیوں سے اتوال اور حوالے ملتے ہیں ۔ انہوں نے خواجبہ . محود مشبتری کی کا م اش داز کاجواب محصاب ( جوزاد دعم من شام می اقبال اور سبتري مي فرق يه ب كرجها ت بسترى خودكوم عين كفر كهت ې . وبإں اقبال خودی میں ایمان رکھتے ہیں۔ ا قبال کے کلام ہم عشق اگرکیر عوى سطح ير و جوش درون ميات " ب. خصوص سطير ال كامفروم وسيع ترفي السمي اليان ، ايقان ، عابده اور عبت فاس عالمسب کھے شامل ہے ، ا قبال کا فلسعۂ تہرن بالکل اپنا ہے ۔ ا قبال وطن کو بت بانے سے قائل نہیں، اور اس اساس پراجتاعی نظیم کوہلک سمھتے بير. ان كفروك واسلام الك مثالى معاشره كى اساس بن سكتا به. جوزين ومعكرا مانهين گرعقيد عوايك بزر حقيقت فالكرا في. اقبال كوروماتى اد بايس شامل كياليا بع مكن عرب كروه أن

ادبائے کبادیں سے تھے بن پرکوئی ایک لیسائی ہیں لگ سکتا۔ وہ دومائی می تھے اورتصوریت پہندیمی ۔ وہ عقل پہندیجی تھے اور وجدان پہندیمی ۔ انہیں عقل پہندرومائی اور دومان پہندی پینرست کھنے ہیں کوئی مضاکفہ نہیں ۔

اقبال نے شاعری میں ایک نئی سمت کی نشا ندمی کی ۔ انہوں نے میٹیت کے نے تجریے نہیں کئے۔ لیکن بہت سی عبرتیں کی ہیں۔ انہوں نے اگزا ونظم نہیں مکھی لیکن نظم نگاری کی تحریک کوبہت تعویت دی۔انہوں نے پرانے استفادے اورعالمنتی ترک نہیں کیں لیکن ان کو سامفہوم عطاکیا . شامین شاہاز ، لالمحرا ، صبح كاشاره ان كے فاص سبل ( Symbol) ہیں. ان کی علامتیں ان کے تصور فنون لطیع کے تحت ہیں جال ما حلال یا دبری با قاہری بعن قوت وجبروت ، حسن برتر سے احلی اوصاف ہیں۔ الم وہ زندگی کی تطبیب کیفینوں کے مخالف نہیں بشرطیکہ وہ توت کے مافی نهرون فکرا قبال بربرگ اس مے ارتقائی نظریات کا فاصال الرب محرجهان برگسان كالظرير برى مدتك حبما نيا تسي تعيى اس كا " جوش حيات "معص حبهاني لوازم والرات كانتيج بيدو بال اقبال كاجوش حيات حبانی بھی ہے محراس سے کیے وہ براسرار توت بھی بے ص کا نام و ووان " مع القبال اس كومه ايان "كيفي بي جس كاسرچشمه مرامرار مدعنيب

ا قبال نے ۔ نطشہ کے بعض ا نکاری سنائش کی ہے مگرنطشہ دہرہے منعا ، اس نے اعلان کیا تھا کہ س خلامرگیا ہے سمگرا قبال کا خداحی و فیوم ہے۔ نطشہ کے لیے اقبال کی عقیدت کا باعث یہ متھا کہ وہ جی تهذيب عرب كاسخت وشمن تمعارات وحدال ملح عقارالبته عقليت

فلب اومؤن وماعش كا فراست

نطشہ توت کا وائی ہے اور ملائمت پر زولسفوں کا وشمن ، اقبال نے گوسٹے کی مشرق پ ندی کا بھی تعریف کی ہے اور دیا ہوئے کی مشرق پ ندی کی بھی تعریف کی ہے دیوان مغرب کا جواب ہے ۔ گوسٹے کے دیوان مغرب کا جواب ہے ۔ گوسٹے کی جا نہ بہر گرشخصیت کے ملاوہ ' اس کی پیچش دوا نیت بھی با عث کشش ہوئی ہوگی ، اقبال پر " فینتے "کا اثر بھی ہے اور اس سے ما المت بھی مگر اتبال نے اس کا ذکر نہیں کیا ۔ اتبال بر " فینتے "کا اثر بھی ہے اور اس سے ما المت بھی مگر اتبال نے اس کا ذکر نہیں کیا ۔

غوض افبال نے افکار مغرب کا تنظیدی مطالعہ کیا ہے ۔ اور پاستفادہ برائی اور عظرت کے منافی نہیں اسے افبال کی برتری کو بائکل سدونہ ہیں ہرنیتا ۔ ورحفیفت اقبال نے ان مغربی فلسفیوں سے مرف وہی تصورت کے بہنچتا ۔ ورحفیفت اقبال نے ان غربی ان کے میں جوان کے اپنے نظر ہے کے لئے قابل قبول تھے ۔ اقبال نے ان نے اللہ والے سارے اور بربا تر ڈرالا۔ اور ترقی پندا دب بھی ان سے شا تر ہوا۔ اگر چہ اس اور کی کئی باتیں فکر اقبال کے مخالف ہیں۔

## عنابت الشرخال المشرقي

منتبلی، ابوالکام، اقبال اور سید این نیم سیدی عقی توکید کے فلاف جوام کااس مے بعد بظاہر یہ دخوار مشاکر علی بندی، اور مغربی تصور زندگی پر قائم کی مون کون ندہی تحر کی پھرسے فہور میں آسے، لکن مک میں جدید تعلیم و تربیت کا نظام اتنا ہے بیت گیا اور کا لجول سے بورہ کے تصورات سے لریز فرم ناتی شدت اور توا ترسے متا ترم و سے کڑھ تی ما دریت کے احیا کی مخبائش جرب ہی۔

۱۹۱۷ میں نواب و قادالملک کے انتقال پراظہار خیال کرنے ہوتے سیدسلیان نے لکھابیہ " یہ سی گرانیا چیس نے ہاری دیا کو کام جنوری ۱۹۱۷ می کو الوداع کیا ، ہارے کار فوا قافلے کا آخری مسافر تقاداس سے بعد وہ دورجوانقلاب ہند کے بعد شروع ہوا تفاختم ہوگید آئندہ ہاری فیمست کے ماک عربی ملاس کے شملے نہوں گئے ، مبکر انگریزی درسگا ہول کے ہیٹ اور جے ہول کئے ،اب مشرق مشرق می تو میت پر حکومت ذکر ہے گا بلکہ مغرب ، اب لیڈری اور دم پری جہور کے لئے جوش دل اور فیل صروری نہوگا ، بلکہ ایک کامیاب عہدہ اور عمدہ سوٹ ہ

یه ایک بیشگونی تھی، بلکہ ایک چیلغ تھا جو مشرق مشرقیوں "کی طرف سے " مغربی مشرقیوں "کی طرف میعینکا کیا تھا۔ (اور غالباً اس توقع

کے ساتھ کراس کو قبول کرنے والاکوئ نہوگا ، لیکن آخر یہ بیٹی کوئی ہوری ہوکہ رمی اور سے ۱۹۲ میں عنا بت اللہ خاں المشرقی نے ایک آب بذکرہ کے نام سے شائع کی حسیس فران مکیم کو مغربی تصورات کی عینک سے دیکھنے کہ تا زہ کوشش طہور میں آئی۔ تذکرہ کا شایا اس امتیا زجو سرسیدا حد خال کے فکر سے اس کو حلال نگ دیتا ہے ہے کہ اس میں ایک شدری اور المان اللہ اسلامی سوسائی کا نظر یہ زندہ کیا گیا ہے۔ سرسیدا ورمزا غلام احمد صاحب قادیا نی دونوں ایک برامن اور اعتدال ب ندمعا شرہ کے مبلغ تھے اور جہا و کے نشد دب ندا نہ خیال سے متعنق نہ تھے اگر چ سرسیدا ورمزی اصاحب کا کے نشد دب ندا نہ خیال سے متعنق نہ تھے اگر چ سرسیدا ورمزی اصاحب کا مسلک اکثر دوسری با توں میں الگ الگ تھا ، بہر صال شرقی مذکورہ بالا معاطے میں ان دونوں کی ضد ہیں۔

تحرکی ترک موالات ناکام موکر ۲۱۹۲۳ میں بخوگی بلی سیاست میں اختلانی و منہیت کھاس طرح بیلاموگئی کرمندوا ورسلمان انجابی مبا مستی ہے بچاقا ور حفاظلت کی ندا بیریں منہ کہ ہوگئے مولانا محرملی اور دوسرے بندگ دیر تک کا نگرسی سیاسیات کے مویر رہے تکین نہوشان میں بسنے والے مخلف توموں سے ول ایک دوسرے سے اس طرح بھر گئے شعر کم ان کو بھرسے بیوند دینا کمی محبنے ہی سے مکن تھا ، اور وہ محب ترہ طہودیں نہ ایا۔

تنزكره

المشرقی کا \* تذکرہ " اس مضامیں عوام الناس کے سامتے بیش ہوا۔ خانص اسلامی حکومتیں کا تصوراس کا طروً ا متیاز تھا جس کے قیام کے لتے م عکری" تنظیم کی ضرورت برندر بای . توت اورکش کش دازی المنب المالی اور ایک در المالی ا

یرعیب بات ہے کرندگرہ میں اس "اسلامیت " کے باوجود رقولانہیں بلکہ علا) اقبال کی پیدا کی جوئی مشرقیت کی ہے مدخالفت موجود ہے جے دوقعیت سرسید کی تحریک احیا کے مغربیت کا تسلسل خیال کرنا چا ہیے ۔ سربید قدیم اسلامی نظام تعلیم کی پیلاوار تھے۔ اوران کے ذہن کا پس منظر ہروالت میں اسلامی تعالین المشرقی کا ذہن مغربی احول کا پرورش یا فتہ تعاجب یا علوم اسلام بدکی روا بت سے اختل ف کا بڑا میلان نظر تاہے۔ المشرقی اسلام کے قدیم ترامی کے بارے میں تواچھے خیال ت رکھتے میں لیکن یہ بات مشکی میں کر سرسید کی طرح وہ بھی مسلمان علماء کی صدیوں کی علی ریاصت سے فائدہ نہیں اٹھانی چا ہے ۔ اور تشکیک کی روایات کے بارے میں تقیم ہی ہے اور تشکیک کی ۔

قدرق طور پرالمشرق ہے • تذکرہ " پر فاص بے دے ہوئی جنگر قوم پر مضیا ورا قبال کا اثر غالب تھا ، اس سے پر کتاب مدت تک تقریباً گذام دی ایک المشرق نے ایک سیاسی ممبئی تحریک ، تحریک فاکسالال کا آ فازکیا ۔ علی کا ظریق • تذکرہ " رعب واب والی کتاب جمعگراس کا افراز نظرا ور طریق بحث کہ ہم کہ ہم بر ایشان کن مجی ہے اس کی وجہ یہ ہے کر اس کا افراز بیان شکل اور دقیق اور قوام کے لئے آ مانوں جد بنابریں تذکرے سے زیادہ لوگ مثار ترنہیں ہوتے البتہ فاکسار تحریک عوام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی لوگ مثار ترنہیں ہوتے البتہ فاکسار تحریک عوام میں مقبول ہوئی۔ اور اس کی

وجاس كافكرى بلوتها مكرفكرى لحاظ سے تذكره زياده متا ترفهن كرسكا.

## (ب) تاریخ

اسٹ زانے میں تاریخ ہے ، بالخصوص ہندوستان کی تاریخ ہے بطاعتائی برق کئی ، شیخ محولاکوام صاحب کی ہوائے \* انجا واسلام وور " کے بارے می ہے جس سے وہ یہ تا بت کر نے میں کراس عام ہے اعتبانی کا سبب یہ تھا کہ مولانا شیلی اوران کے دفقا ر نے جو عام مذباتی فضا ہرون ہند کے اسلامی مالک کے بارے میں پیدا کروی تھی اس کا نتیجہ یہ مواکر ملکی تاریخ سے عام دلی بارہی ۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں۔

ادْمِنی بال وزآ کیں جہاں باسے اُو واقعت و بیض اِزسنت نعماں باشی

اس عام دمنی غلامی نے توم کواپئی روا یاست غافل کردیا تھا۔ جس سے نصوف تاریخ بلکہ تام علوم قدیمہ سے بے التفاتی پیدا ہوگئ تھی۔ مرسیم حوم کی بات اور بھی، انہوں نے مندوستان اور عالم اسلام کے عام معاملات کی طرف جو توجہ کی وہ قابل قدر ہے، مگریہ حفیقت ہے کہ انہیں اپنے لگائے موتے اس بودے کے کلخ برک وبار کا علم نہ تھا۔ اکبر الراً بادی نے بچ کہا تھا۔ جھ۔

نرتما يمطلب سيركاس دخ يرجل ومعالا

انہوں نے آاریخ ہندگی جوشا ندار خدمات انجام دیں ان مے پروؤں نے اس سلسلے کو قائم نور کھا۔ بلکہ یہ حقیقت دلخراش ہے کرعلیگڑھ سے ملسارخسرویہ کے سواکوئی بڑاعلی کارنامہ طہودمی زائیا۔

مبندوستان تاریخ کے متعلق ایٹ یا ایک سوسائٹی نے دوکام کیے شبقی اور اور تھے الکی بدلتہ ہی سے اور اس کے بے مدمنون اور تولین گزار تھے الکی بدلتہ ہی سے مبندوستان تولاک السلام مبندوستان تولاک السلام

کی صداقت اور آادی اسلام کے شا ندار ماضی کے متعلق یمی نا علی اور جمالت بکر شخصی کے خیالات موجود تھے ۔ نیس مورفین اسلام کا پہلا ذمن یہی تصاکر وسلام کی قدیم ادیج کو اردوس منتقل کریں ۔ اس کے علاوہ چونکہ یدورفوریت کے خلاف دوم کا دور تھا۔ اس لئے عام مفکرین کا نورہ جنگ۔ Back میں کا نورہ جنگ دور تھا۔ اس کے عام مفکرین کا نورہ جنگ دار گو از مخد دازیاران نجر " تھا۔

فیلی نے اسی مذہ کے ماتحت سیرۃ النی تھی اوراسلام کے دوسیر ناموروں کے مالات فلم بند کئے۔ دارالمصنفین کا مقصد فود دارالمصنفین کی کانبان میں ہتھا۔ '' ہما دامقصد صرف زبان ادود کے سرمایی کر تی تہیں ہے بلکہ ملک میں ایک السی جاعت پیا کرنا ہے جو توم کی دماغی تو توں کے نشود نا کاسامان کر سکے یہ انہوں نے قوم کی دمائی قوتوں کی نشو و شاکے لئے اسلامی اینے کو اپنے سامنے رکھا۔ جس کے بغیر صحاب، تا بعن اور دوسرے متقدمین کا ذمن نو فیکر فی نسلوں میں منعکس نہوسکتا تھا چا نچہ اسی غرض سے معاب، تا بعین، انصاد صابیات اور دہا جرین کی سوائے بھر بایں ، حضرت بحرین عبد العزیاد ہے کہ کا الی تقلم نے اور اسی نوع کی بہت میں کی میں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قطم نے اور اسی نوع کی بہت میں کی میں دفقائے شبی دارالمصنفین کے اہل قطم نے نادیخ الا مت کو بھی اسی تحریک کا حصرت بھیا جاہدے۔ تاریخ الا مت کو بھی اسی تحریک کا حصرت بھیا جاہیے۔

تحریک خلافت ا ورہندومسلم انحاد تحریک نے اس بات کی خودت پیدائی کہ ہندوستان کی دوہڑی افوام کے قدیم ٹاریخی تعلقات پریمپی نظراؤالی مباسے ۔ اسی ضرورت کے تحت مولانا سلیمان ندوی نے سحرب وہند کے تعلقا" پرکتا ب بھی۔ بہرمال شیخ مملاکرام نے رضیح دکھا ہے کہ میں دور کا ہم ذکر کر دہیں ہیں۔ اور ہندوستان کے تعلق جوابی کہائے ہیں۔ اور ہندوستان کے تعلق جوابی کہائے کی تاریخی کی آبی ہیں ان کی تعداد تو انتہا ہوں پڑنی جاسبکتی ہے ہے۔ کی تاریخی کی گروٹ کورٹر صاحک ا

یدایک المناک واقعہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ پراد کا دکے ہندو

پروفیروں نے انگریزی بی کابی شائع کیں مگر ملیگر و اس اثنا بی سوالیا

زبان اُردوا بھی تک ہندوستان اور اب پاکستان کی مستند تا دیکے ہے وہ ہے

سیر ہائی فرید آبادی نے اور وہوی فلام طیب دفیرہ نے درسی مقاصد کے لئے

پہلو لئے ہوئے ہے ۔ طیب کی کتاب اگر چہددی ہے بی گردرس ہے ۔

ہبلو لئے ہوئے ہے ۔ طیب کی کتاب بڑھنے بی دلیج ہے گردی ہے گردرس ہے ۔

ان کتا ہوں کے علاوہ جامع عثما نیر نے پھر تعلق پر داردوا ور انگریزی بی کا براور ہوگا ہے ہوں کا براور سیدعلی ندوی نے سیاح دشہدی اور مولانا محدومیاں نے علمائے مولانا مہراور سیدعلی ندوی نے سیاح دشہدی اور مولانا محدومیاں نے علمائے ہند کے کار ناموں پراچھی کتا ہی ہیں دیں گران کا صحیح محل ومقام سنا ید ہند کے کار ناموں پراچھی کتا ہیں ہیں دیں گران کا صحیح محل ومقام سنا ید ہند کے کار ناموں پراچھی کتا ہیں ہمیں دیں گران کا صحیح محل ومقام سنا ید انگار دورموگا ۔

صوبانئ تارىجيي

تخريب ترك والات مے زوال كے بعد مندوستان ميں مہلے فرقہ نبدى

اے ۔ تادیخ ہند" اب یرکآب تادیخ پاکستان وجھارت کے نام سے دو بارہ شاتع ہوئ ہے۔

اور چوصو بہت کوتر تی جوئی۔ جہادات ٹرادر دنوبی ہندوستان میں سیواجی کو ہمیرو بنانے کی تحریب تلک نے شروع کی تھی۔ اس موضوع پر انگریزی اور مربئی میں بہت سی کا بیں بھی جا جی ہیں۔ مسلما نوں بی بھی اس کار جمل ہوا اور یہ قلائی بات تھی۔ چنانچ زیر بجٹ دور میں دکن کے عبن ماموروں کے علق عمده کما بیں تھی گئیں۔ مثل اور سلطان شہید از محود نبگلودی ، چاند ہی اذا حمد قادری ، مک عزاد شخ جاند ، تاریخ سلطنت خداداداز محود تعلی کا ملیا دا زخمس اللہ قادری ، اس طرح شال میں بھی معبق رسا لے ملیا دار خود کے دی شال میں بھی معبق رسا سے شائع ہوئے۔

اگرچہ ادیخ رعی الحضوص تادیخ اسلام ) کے بارے بیں دلچہی کم ہوت گئی تھی پھر بھی اس دور بی مندوستان اوراسلام کے تعلق کھر الحی تا بیں بھی شائع ہوئیں بن ادیخ نگاری کے سائن شک اصولوں کو منظر کھا ہی شائع ہوئیں جن بی ادیخ نگاری کے سائن شک اصولوں کو منظر کھا گیا۔ پہا بیں اور نظر کا لیے لا ہور کے بزرگوں کی کوشش سے تعقیق علی اور مطالعہ اریخ کا الیاں فوق بیدا ہوا۔ چنانچہ اس کالج میں، قابل ذکر معلق تعین تعین مولی آگر چہ کالی کی تعقیق زیادہ ترادنی تادیخ اور لسائیات سے متعلق تھی پھر بھی تادیخ موادی بہم دسانی میں اس ادارے نے فاصا کام کیا۔ کی ایس سلسلے میں بہر و فیسر محمود خال مصابی اور فراکٹر عمد عقیم صروری چیزے ، اس سلسلے میں بہر و فیسر محمود خال مصابی اور فراکٹر عمد عقیم کے مقال ت و تصابیف کو ما یاں مقام حاصل ہے .

سواقح عمرى

اس دودیں عمده سوام عمر ای مجی کم شائع موسی دالبت خالت کے

کام اوران کی حیات کی طرف خاص توجه مونی پر بقبول شیخ محداکرام اس دور می مزدا فالت کے سودوا بها نظر نظر می کا نتیج تھا یک ساتھ والسام دور میں مزدا فالت سے جودا بها بر فقیدت پر ام ہونی اس کا اثر تحر کیا۔ ترک والات کے بعد تک رہا ۔ اورا گرچ اب اس مبت کے فلا ن کسی قدر دوعل میں ہے ۔ ہم بری مزدا فالب ابھی تک دل ودا پنے پر قالب بیس ، اس فالب بیندی کے زیافی مواقع میں یک دل ودا پنے پر قالب بیس ، اس فالب بیندی کے زیافی مواقع جو تا کہ وزیر ان منتقب کا اندا زیج فتائی ۔ مصورا پر بیش ، تان کم بن الجریش و عرو می افاز می میں تنقید کا اندا زیج فتائی ۔ مصورا پر بیش میں ایک مختصری کا ب بھی جس میں تنقید کا اندا زید میں ایک مختصری کا ب بھی جس میں تنقید کا اندا زید میں ایک مختصری کا ب بھی جس میں تنقید کا اندا زید در میان ایک می خودرت سے شافر ہو کر شوخ عمداکرام در میان ایک میں ایک کا ب بھی جس میں سیرت نگاری کے در میان اور فالب نا مد ، کے نام سے ایک کا ب بھی جس میں سیرت نگاری کے اصول و توا عد ہم کمل کر تے ہوئے مرزا غالب کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی اصول و توا عد ہم کمل کر تے ہوئے مرزا غالب کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی اصول و توا عد ہم کمل کر تے ہوئے مرزا غالب کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی اور فال و توا عد ہم کمل کر تے ہوئے مرزا غالب کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی اور فال و توا عد ہم کمل کر تے ہوئے مرزا غالب کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی و توا عد ہم کمل کر تی کی کا میں کار کی کی زندگی پرار تقائی اور فنیا تی کہ کا میں کی کھروں کی کی کہ کی کا کھروں کی کا دور فال کا کھروں کی کا کہ کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے کا کھروں کی کھروں کے کھروں کی کھروں کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی

ا سوانح بردی کے سلے کا بعض اور کا ہیں۔ عدالرزات کا ہوری ک تصانیف البراکہ ، نظام المک اور یا دایام۔ اقبال از احمدین ، وقارعیات از اکرام الله ندوی ، بہا درشا وظفراز البرام دعوی ده ۱۹ می مسیرة محدی از مجودی ده ۱۹ می اور ایس از موسول از رضی ده موانی و از مورون المرائی به امرائی به دون سوانح بحرای ، محددین فوق طرو امیر از موسول ما برسی کی بوق سوانح بحرای ، محددین فوق کی سوانی تصانیف اور صالی ما برسی تصانی و ایک دولی میں ایسی الرمن میں ایک میں المی بی ارمان دولی میں المی بی ارمان دولی میں المی بی ا

نقلدنظر سے نکا و ڈوالی . فالب کاسوائے عمر میں ان اید یہ کہا کہ اب ہے جس میں مرزاکوان کے حقیقی خطو فال اور ان کی ہو بہو بیٹر میت کے دیک میں چیٹر کیا گیا ہے ۔ اس کے قریب قریب دور میں مولانا غلام رسول مہر نے مرز ا کی اپنی تحریرات سے مرزا کی ایک لاکھنٹ تارکی جس کا نام "فالب" دکھا۔ یہ کوٹ شس میں اپنے ریک بی کی ایس می می کئی ہے ۔ دکھ اس می کئی ہے ۔ دار ایس می کا ب شوکمہ فالب " دکھ فالب " دکھ فالب " الدر پر از معلومات ہے۔ اور اپنے اور پر از معلومات ہے۔ اور اپنے ادر پر از معلومات ہے۔ اور اپنے اور پر از معلومات ہے۔ اور پر از معلومات ہے۔

اس دورمي مو لا ناسليان نددى نے ايمض ورمبوط كما ب منام " كم متلق شاكع كى جس مي ذصرف اس شاعر كے مالات ندگي مي بلك خيا ميات كے مرم پلوك بھان بين كى . بعض اہل الرا مے كا خيال ہے كہ يسيد صاحب كى بہترين تصنيف ہے اور بطا ہراس لا تے سے اختلاف كمينے كى كون وج نہمي معلى موتى سيد سليان ندوى نے دا عت عالم ، حيات الم ماكل اور مين عالم وقير و به لي عين .

## (ج) اردوزبان کی ناریخ اوراد بی تنفید

اس دور کاایک نایان پہلو کے ہے کواس میں اردوز بان کی ابتدا اور اد تقار كي متعلق ما مي تعليق مونى . جنگ عليم سے پہلے ارج ادب كيدو ضوع يربهالا كليموايه أب حيات " وآزاد) يا چند تفرق رسالون يك محدودتها. ١٩١٦ ۽ اور ١٩٣٠ ۽ کے درميان جندئ بي ادرمين شائع موسيد فالب شعرالعم كتخيل سے متاخرم وكرواللصنفين في سب سے بيلے كل رعنا ، معرضوا إبندت كع ك. اول الذكرمولانا عبد لحى كى اوردوسري مولا كاعبدات لمام الدى كالصنيف معدان دونون كالون كامضون وي معجوا بحيات كابع على دعناكى فاص بات يدب كراس سي آب حيات كے بيانات بر تحنیق کی دوشنی نقد دجرح اورا غلاط ارنی کاتصیع کا می ب بولاناعبالی نے اشعار کا جوانتخاب پیش کیا ہے بہت اچھاہے۔ " مشعر الہند" بھی محققانہ كاب عج تذكر الركوني المتع مولانا عبدالسلام في انت فائده اثمايا. وومرى عبدس اصاف تحنكامطا لوكياي اود برصنف كآباد يخي ادتقا بى دكعايا ہے۔

۳۱۹ ۲۷ میں دام بالوسکسید نے انگریزی میں ادب اددوی مفصل الدول من کیا۔ اردواد ب کا ۲۹ میں کیا۔ اردواد ب کا تاریخ دی ۔ اس کا اردواد ب کی کا دی ہے ہے ۔ اس کا اردواد ب کی کا دی ہے ہے کہ کا دیں ہے کیونکہ میں پہنیس میں کا ادب اس پی شامل نہیں اور یہ مساکات اور فامیوں سے می پاکٹیس کین اس کی فاص کہ اس بی بالی دفیر مساکات اور فامیوں سے می پاکٹیس کین اس کی ظریے کہ اس بی بالی دفیر

نظمون در مجری نظروال کی ہے ، اس کا ہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکا اس کا تمہیکا اس کا نماز نا تعادید اس کا تمہیکا اس کا تمہیکا اس کا تمہیکا اس متیاطے پڑھنے کے لائن ہے کیونکر اس کی ادر است ہونے پر بھی کا فا در ست نہیں ۔ نیال جروا در ست ہونے پر بھی کا فا در ست نہیں ۔

تنقیاوب کے تعلق ڈاکڑ می الدین قادری کی آبی لا کا تنقید،
مقالات اور اردوار ایب بیان، ڈاکڑ مولوی و بدائی کے مقد است اور ڈاکٹر سری و بدالطیعن کی انگریزی کا ب (ماردوارب پر انگریزی کاب کا ٹر") جہدی الا فادی کے مقابین (ا فادات بہدی)، فاص توج اور مطالعہ کے لاکن ہیں۔ ڈاکٹر می الدین قادری نے آگے میں کہ فاصا کہ دکھا۔ اگر جہان کی گرویوں کا دائر ہ بیٹیز دکی ادب و ثقافت تک محدود رہا۔ پھر می ان کی تھا بیت کے در ان کے علاوہ مولوی و میدالدین سلیم کے مضابین ہی ہی ہوت سے فلا پر ہوتے۔ ان کے علاوہ مولوی و میدالدین سلیم کے مضابین ہی ہی ہوا ہے ان اور کے مضابین ہی می کے نام سے بک جا شاکھ ہو تھے ہیں۔ مولوی عزیز مزد کے مضابین ہی می کی خاط سے بک جا شاکھ ہو تھے ہیں۔ مولوی عزیز مزد کے مضابین ہی می کے خاص فاج ہیں۔ قابل توج ہیں۔ بیٹوری کی محاس کلام غالب کے علاوہ ' اس دور ہی نیا آئے ہیں۔ فتی وری نیا آئے ہیں۔ مناج ہیں۔ فتی وری نیا آئے ہیں۔ می مناج ہیں۔ دان کا تذکرہ الکے باب ہیں آئے گی

"نقیدی واکو نوران پیش دول می ای جنهول نے نقید می امولی اصولوں سے کام ایا۔ دوح تنقید می انہول نے تادیخ انتقاد پیش کی ہے۔ داور ثناید اس مضمون کی ہلی کا ب ہے )۔ کاشف الحقائن ، املاد الم اثر کومی اولیت ماصل ہے مگراس کا دائرہ وسیع ترہے ، تنقیدات یک ہتقید ہے۔ ان مفایی بی واکر ندو نے " فالب کے دشک" پربہت عمدہ بحث کیہے۔ ایک مضون محرالیوان کے بادے بی ہے۔ اس یس اس شنوی کی دوس کو منکشف کیا ہے۔ مجبوی کحاظ سے ڈاکٹر زور کو تا ٹرائی دہستان تقدر کا فرد بجھ ناچا ہیے۔ مگران کے پہال مقلی تنقید کے عناصر بھی ہیں " سادر و کے اسالیب بیان " میں اردو نٹر کی ترقی کی رودا دا ور اسلوب نٹر کے مختلف ڈنگوں کی تشریح کی ہے۔ بلاشبہ ڈاکٹر زور اس معا طیمی بیش روسے ( زور کے تقیق کام کی دو داد الگ بیان ہوتی ہے)

مہدی الا فادی دو مانی ربگ کے انسائی نگار تھے مگران کے مضاین محف انسائی نگار تھے مگران کے مضاین محف انسائی نگار تھے مگران کے مضاین محف انسان کی دوح فکری ، حسن کے تصورات سے دوشن ہوتی ہے ، ادب عالیہ ان کا نصب العین تھا وہ ادرواد بیں یوٹانی عظمتیں دیکھنے کے متمنی تھے۔ مالی اورشیلی کی معاصران جمک ان کا خاص مضون ہے ، ان کے باتی مضاین بھی خیال افروز ہیں۔

اس دورسی مولانا مالی کشخصیت کوز یا ده سایا ن کرنے کا ماس کوشش علی میں آئی۔ ڈواکٹر مولوی عبد لحق نے مالی کے ادبی کام کو واضح تر مورت میں چیش کیا۔ مسدس مالی کے عمدہ ایڈ نیٹن شائع ہوئے۔ مکا تیب مالی اور مقالات مالی سسلدگ کڑیاں ہیں اور دسالہ ادو کے مالی خمر اسلامی میں عمدہ معنون جھیے۔

اس دور میں بھیے کہ پہلے لکھناگیا ہے۔ اردوکی ابتدا کے تعلق خاص علی تحقیق ہوئی۔ اس سے میں شاندار اور اہم ترین کا رنامہ ، نجاب میں اور ا ہے ر ۱۹۲۸ء ) ، جس میں حافظ محدد حال شیرانی نے مدل اندازیں نجاب کو اور کا انبدانی اور اصلی و طن قرار دیا۔ کا ریجی دلائل وقیاسات اور لسائی فسوصیات و شواید کی با پراس نظری کوشی تسلیم کرتے بیں کوئی عذرتهی دہتا۔
مسلم ہے کوارد و سلمانوں اور سند و فل کے میل جول سے پدا ہوئی ۔ اوراسیل
جول کا سب سے پہامیدلاں سندہ اور پنجا ب ہے ۔ جہاں پہلے ولوں کے ذیر
اثر بعد میں فر فور و دور میں مندوستم اختال طہوا ۔ بعد کے چذر لکھنے والوں نے
اس نظر یے کی تر در در کر کا چاہی ہے و سشل فاکٹر مسود سین ماں نے اپی کاب
م تاریخ فر بات اردو " میں اور ڈواکٹر شوکت سنبواری نے مرز بان اردو
کے ادفقا میں " م محر تاریخی واقعات کا انکارشکل ہے۔ تقریباً تین سوہرس
سے دول کی موجود کی اور غر اوی دور کی فریز ہ صدی رائکاں نہیں گئی ہوگی ۔
انٹرائ اختلا طرے انکارکیوں کیا جائے ، کے

اس سے قبل اس نوع کی ایک کاب و کن میں اددو " ۱۹۲۵ و ایس میں نصیر الدین باخی کے کہ اددو نے وک میں نصیر الدین باخی کے کہ اددو نے وکن میں ایک با قاسمہ تربیات ایک با اس فخر کے انکاد کی ہا دسیال کوئی وہ نہیں ' اددولوب کی اتبا کا سہرا ، گجرات اود دکن کے سریے لکین زبان کی تعمیر کا ولین محجولادہ دکن کو قرار نہیں دیا جا سکتا ۔

ار دو کے قدیم ازشمس الٹر قادری د ۴۱۹۲) بھی اہم کا بول میں سے ہے ۔ ب دکن میں سے ہے ۔ ب دکن میں اور دو اور کا بھت کا ہے ، ب دکن میں اور دو اور کا بھتدہ مواد جہا کر تاہے ۔

ارب کی ادیخ اور اردو زبان کی تاریخ پر اور بھی

کے پوفیرگرا مہبیل نے اپی کاب زاردو لڑیجر) میں اس نظریہ سے اتفاق کیا ہے۔

تصانیف ہیں۔ان میں نیٹرت برج موہن دا تربر کمیٹی کی خشودات (۱۹۳۵) فاص خورسے لاکن ذکر ہے۔کمیٹی کی اورکٹا ہیں ہی ہیں اکیفیہ وطیرہ جوبودیں شاکع ہوئیں۔

# ستاجهي

دنیا میں چند کا مور ایسے تھے جن کی تخوری تو اس وقت اردو شاعری کی دنیا میں چند کا مور ایسے تھے جن کی تخوری توج کا کمال پری پنچ جی تھی اور اوجو کی مثل شاوعت کی دنیا میں اپنا کا م ختم کر چکے تھے۔
مثل شاد عظیم آبادی ) اکبرالہ آبادی اور چکبست نعمنوی د ۱۸۱۱ء۔
مثل شاد عظیم آبادی ) اکبرالہ آبادی اور چکبست نعمنوی د ۱۸۱۱ء۔
اور د د با قاعدہ گرم من تھے ، مثل ا قبال ، حررت ، فائن ، اصغر ، اس کی دائل ، اصغر ، میں گاز عظیم آبادی ، طفر علی فال ، عربی ، بھرا یک جا حت السی بھی ہی جس کے دلوں میں نظر تھیں۔ پانے شاعروں کے مقابلے میں لوگ نے نیم سے میں گھے ، مثل جو تی ہے دیم وی مقابلے میں لوگ نے میں پہلے کے ، مثل جو تی ہے ذیم وی کے ذیم سے میں کھی کھے ، مثل جو تی ہے ذیم وی کے ذیم سے میں کھی کھے ، مثل جو تی ہے ذیم وی کے ذیم سے میں کھی کھی ہے ۔

بال بعد نوجوان شوار مثلا افتر شيران ، حفيظ مالندهرى ، احسان بن فال مين شامل بعد كفير مثلا افتر شيران ، حفيظ مالندهرى ، احسان بن فال مين شامل بوسكة و اثر تكنوى المده وحقت كلتوى دير سے تكار وقت كا ان كا قلم اس دوري بجى د كا معتبده يه متعا كرا د ب اورزندگي مي جولى وامن كا سا تق ب را نهو ل في يهي اعلان كياكره بم اصليت يا صقيقت نگادى كو ابنده با د كي اول د كي اول اول اول ام جزياكي كي يوسله يه مشهود نظم كوشوام فيض ، ن م دا شد ، دوش مد له بي منا و مي سرواد و يزه بي رمي و اس منكر اس من شاعرى كافتكوا كنده با مين منا سب به دكي .

#### افنيئآل

ا فبال اتحاداسلام دور کے شاعری شع وشاعر کے بعدان کھ گور اسلام دور کے شاعری میں دمانہ کے بعدان کھ گور استعکس موت ہیں دہ اپنے دور کے اسلامی احساسات کے ترجان تھے ہوئے اس میں سلما نوں کے حساس طبقے ہو کچے سوچتے یا مسوس کرتے تھے احسال ان مور کہ وزوں شکل میں دُد بوں کو مور کر الکہ جوا قبال کا ثانوی فن ہے در الکہ جوا قبال کا ثانوی فن ہے در کیونکہ ان کا کمال ان کی نظم میں کا ہم مہوا ہے ، تا ہم جگے عظیم سے قبل اور اس کے بعدا نہوں نے بہت سی غزلیات ہی لکھیں۔ ۲۲ 19 میں خفر داہ اور اس کے بعدا نہوں نے بہت سی غزلیات ہی لکھیں۔ ۲۲ 19 میں خفر داہ اور سے مسلالوں کے اجتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے اجتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں ان کا تعلق مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے دور کے مسلالوں کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے دور کے احتماعی احساسات کی ترج ان ہیں دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کے

له رساله المعدد ١٩٣٢. مضون "أرث كاتر في بندنظري" اذا مرعلي ايم الم

ترکی اور انتخاد اس سے جداس سے بعد خاصی حدث تک اقبالی نے فاری مي اكما في ان بيام مرق (١٩٢٣ع) واورعم (١٩٢٧ع) الدواو بدنام د ۲۱ ۹۱۹)، يَثْنِ تَجوعَ بِكِ بعد و بَكِيب شائع بوت . تعض ميان الدو كويتشويش بمي مون كرا قبال في اردوكو لين فيوض س فروم كرديا. لين اقبال كانظروسوت للب تعى . وه سار كايشيا س مخاطب موما في من تھے۔ خصوصًا ایٹیا کے فارسی والے مالک ان کے منظر تھے۔ ١٩٢٣ء مي بنكال كه ايك مشهور ليدرسي . ار داس في تام ايشياني افوام كومغرب كَعْلَا نَهُ تَدَكِّرُ نِهُ كُو لِيَ "الله النيا فيدُولِينَ" كَانْجُورُ فِي كُنْعَى لَيْغِيرُوكِي ساس تحر كمي تن مكرا قبال كانظريد يرتماكرابشياك اتحاد كامرزى وتتورالعل اتحاداسلام سے نیار ہونا چا ہیے . اس زمانے میں تنام اسلامی ملک سیای محلان میں مبتلا تھے بہزامسلمانا ن سند کوانشیا کی تنام اقوام کے ساتھ ایک رشتہ میں مشلک کرنے سے بیے ا قبال کا فارس کووسیلہ اطہار بنالیناکوئ تعجیب خیر بات دفتى الهما قبال في اردوكوفراموش فهي كيار ياني ١٩ ٣٨ واء يعنى سال وفات سيط اردوى من تن مركليم، بالجبريل اورادمغان عاز رص كاايك حصدارددين عيد) شاكع موس.

می فرین فکر کی بحث میں ایکھ آیا موں کر اقبال کو کھن شاعری حیثیت سے دیکھنا تھی فکر کی بحث میں ایکھ آیا موں کر اقبال کو کھن شاعری حیثیت مسل ایک کے مقدریا حیث ان کے لئے مقدریا و سیار بنایا ۔ معلون کے بند فیالات کے لئے شوک قباط میں اوقات تنگ معلوم موتی ہے ۔ میں وجہ ہے کہ ان کے اشا دیے مطلب کو سمجمنا مشکل اور خاص علی استعداد کی اور ان کے اشا دیے مطلب کو سمجمنا مشکل اور خاص علی استعداد کا طالب ہے ۔ میں فکرا قبال سے بارے یں پہلے سمی خاصا لکھ آیا ہوں بہاں

تعوری تکاری کرد داموں اسب سے پہلے ان کی شاعری کے بارسے میں ایک شون تکار کے فیالات سنیے انگیورکی شاعری پرتب وکرنے کے بعد سے صاحب تھتے ہیں. صاحب تھتے ہیں.

مع اقبال تی شاعری حال نکه وه اس سے کہیں زیادہ ندوردار ہے۔ نیاں خیا لی ہے ۔ اس ماض کے عشق ہیں جوا ہے خمرد ہے ہیں کا دفن کرچکا ہے! قبال اسلام کے دیجے وفن کے ترانے گاتے ہیں ۔ ایک مکن اور ہے عنی پہین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور چینے چلا تے ، لاتے دھرکاتے ، قدیم کی وطرب کا نے داکٹر بڑی خوش الحالیٰ سے ، اس مرکزی طوف کیاتے ہیں جو بڑی مدتک اس متم کی شاعری کے وجود اور الہام کا بانی مبانی ہے لین مبانی ہے اوجود ہے در جو تھا کہی والی مبین آسک الماقال تواسی کا میا ہے وہ کی ایک والی مبین آسک الماقال تواسی کا میا ہے وہ کی ایک کا این مبانی ہے گئی ایک در اور الماقی کا ترقی ہے در جو گئی ایک در الماقی کے در بھر گئی ایک در الماقی کا ترقی ہے در نظر بیاز اصربی کی ایک در الماقی کی کا ترقی ہے در نظر بیاز اصربی کی کا ترقی ہے در نظر بیاز اصربی کی کا ترقی ہے در نظر بیاز اصربی کی کے در الماقی کے در نظر بیاز اصربی کی کا ترقی ہے۔ ذکر الماقی کا ترقی ہے۔ ذکر الماقی کی کا ترقی ہے۔ ذکر بیا اور الماقی کی کا ترقی ہے۔ ذکر الماقی کی کا ترقی ہے۔ ذکر کی کا ترقی ہے در کا ترقی ہے۔ ذکر کی کا ترقی ہے در کا ترقی ہے در کھوں کی کا ترقی ہے در کی کا ترقی ہے۔ ذکر کے در در کی الماقی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کا ترقی ہے در کھوں کی کا ترقی ہے در کی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کورب کی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کی کورب کی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کورب کی کورب کی کورب کی کی کی کا ترقی ہے در کھوں کی کورب کی کر کے در کھوں کی کورب کی کی کورب کی کورب کی کر کے در کھوں کی کورب کی کر کے در کھوں کی کی کورب کی کورب کی کر کے در کھوں کی کی کورب کی کی کر کھوں کی کر کے در کھوں کی کورب کی کر کورب کی کی کی کورب کی کر کھوں کی کورب کی کر کے در کورب کی کورب کی کر کھوں کی کر کھوں کی کر کھوں کی کر کورب کی کر کے در کورب کی کر کے در کورب کی کر کورب کی کر کھوں کی کر کے در کورب کی کر کے در کورب کی کر کے در کو

میمگورا ورا قبال کی شاعری بیاروں کی طرح زندگی سے گریزگرتی ہے اور حقیقت کو بہال نے کا خوامش سے پیا ہوئی ہے ۔اور با وجودا پی خوام ہوئی سے محض خواب و خیال ہے و

دارم كاتر في بندنظريه )

ه ميالداددو اورنگ آباد ١٩٣٧

والی باد ہا ہے۔ وہ امن بہت بانہیں بلد اص قریب ہے۔ جس کے أنار متلف شكلول اور متلف دنكول مي اس مرزمين كے چيے چيے پر موجوديس اقبال كاشاعرى لمصمون نكار كمح خيل يس خيالي شبى للطين كون نهي ما نناكهي شاعرى واس عليم تعيري الساس بي حس كا دوسل ام باكستان ہے۔ ہم پاکستان كي يض مظاہر سے فيرمطنن سہى ليكن يوامت ہے کہ پاکستان میں مقیدے کی مکومت ہے ، اور ینبیادا قبال کی شاعری نے دریا کی ہے۔ احد علی کا خیالات علاجوش انقلاب کے زمانے سے حلق ہیں ، بعدمی توانتہا پسندوں نےمبی اعتدال کا داستہ افلیا دکر لیاتھا۔جاہج عَلَى مروار معبَعْرى في را في كناب مرتى يسندادب مير) ا قبال كويمجني كي سوشش كىد. يى مال عزيزاحد كايد د ما حلموان كى كاب ترقى بند اوب") ا درس خال كر" ا مول كريد فيسمح نول كو دكھيورى بھى اب بمدرداندلاس ركمت بس اور آبستدا تبال كاموتف بن بجقيفت المتبوتا جارم ہے۔

پرو ندیر رکھولتی سہائے فرآق نے اقبال کی خو لوں سے تعلق لکھا ہے کہ " یہ سب سہی بھر بھی ان کے کام کی قدر وقیمت کوم نظا نداز نہیں کرسکتے ان کی خو لوں ہے شکی سیارا ورحکتی ساوھن ہے۔ ان کی خو لوں ہیں فولا دکے ان پچھلے ہوئے کہ ول کوم ہم کرنا جگ جگا نہ کے روگوں کو شاور ہے گا۔ اور ہاری زندگی میں وہ کس بل پیدا میں کا دائی میں وہ کس بل پیدا موسلی کے دائی میں وہ کس بل پیدا ماصل کرتے ہوئے اور فندی ماصل کرتے ہوئے اور فندی میں اثر تا جائے گا۔ لیکن حرت ، اصفر ایاس و میکا نہ و قت سے بینے میں اثر تا جائے گا۔ لیکن حرت ، اصفر ایاس و میکا نہ و قت سے بینے میں اثر تا جائے گا۔ لیکن حرت ، اصفر ایاس و میکا نہ و قت سے بینے میں اثر تا جائے گا۔ لیکن حرت ، اصفر ایاس و میکا نہ

فأن وعبروكاكام فتم موجاة

بیشک اقبال افخروقت کے سینے می الربکائے "گول کے بعد کیا ہوگا ، یا قبال کا فخروقت کے سینے می الربکائے "گول کے میں روایت کا جواطرام اور متعیل کی جوفر شخری ہے وہ افقالی اور تخریب نہیں ۔ وہ زندگی کے سیم شرم اسلوب ارتفاکی پابند ہے ۔ اقبال ایشیا کی خوات ہا ہتا ہے مگر ساری دینا کو ایک کنبر قرار دیتا ہے ۔ اقبال کی فزل نیار کی مقالی فکری کو مذب کیا ہے مگر شخری نہیں ہی ۔ قاری کو قبال کی فزل میں مقالی فکری کو مذب کیا ہے مگر شخری والی دوائی مقالی فکری کو مذب کیا ہے مگر شخری امنان مجالی مقالی اسلام موضوعات موجود ہیں ۔ اسمان موضوعات موجود ہیں ۔ اسمان موازی وقت کے اہم موضوعات موجود ہیں ۔

اقبال کے علاوہ لفظ علی اللہ حرت، یاس ویگاند، اصفر فائی اقبال کے علاوہ لفظ علی فال اللہ حرت، یاس ویگاند، اصفر فائی اور حکم دبین ۱۹۱۲ سے ۱۹۳۵ تک ہے۔ افغ علی فال شاعری کے مور منے توشا بداقبال سے بھے ندر منے، لکین وفق موضوعاً برطبع آزمائی اور خفی مجوبات وطنز بات کی وجہ سے ان کے کلام میں فکری مجرائی پیلانہ موسکی، البتدان کی نعتیں، ورمنظوم ترجے متعسل فکری مجرائی پیلانہ موسکی، البتدان کی نعتیں، ورمنظوم ترجے متعسل میں بیان کی میانہ کو یات میں بیروال نظرا نماز نہیں ہوسکتیں۔ جہاں تک فاد قافیوں بدقدرت کا تعلق ہے، اکترائد آلادی کے بعد حوال اور اختراعی کوئ اور اختراعی نور اختراعی نور افتراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی می ترکی بیرائی برکیسیاں ذیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی ذیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی ذیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا مت کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا ہوں گرائی سے کے لحاظ سے وہ غیر جمولی میں گرسکتا۔ بریہ گون اور اختراعی دیا ہوں گرائی ہوں گرائی ہوں گرائیں کیا تھا ہوں گرائی ہوں گرائی ہوں گرائیں گرائیں کیا تھا ہوں گرائیں ہوں گرائیں کیا ہوں گرائیں کیا تھا ہوں گرائیں گرائیں کیا تھا ہوں گرائیں کر تعلق ہوں گرائیں کر تو تعلق ہوں گرائیں کر تعلق ہوں گرائی

م ان كاظمون كم موعيها دستان اوز تكادستان دغيره ين شائع موجيح بي.

قدت دکھتے ہیں۔ ان محفظوم ترجے ہی بڑے دلگی احدقا بل توج ہیں۔ احدان میں سے بعض دیر پاہمی ہیں۔ غزل نہیں تھی 'شاعری کو تومی مقاصد کے لئے استمال کیا اورزندگی کو ایک معرکہ عمل خیال کر تے ہوتے تومی مبر بات کی ترجان کرتے دہے شخصی واروات واصاسات کو قربان کرویا۔

#### حسرت مومانی (۱۸۷۵ – ۱۹۵۱)

که حرت کابہت ساکام جنگ عظیم سے پہلے کا بے لیکن اس کے بعد می انہوں نے بہت کھے دہت کا گھر مہتر بہت کھے دکھا ہے ، جومطبو عصورت میں ملتا ہے کاش اس کی طباعت کا گھر مہتر انتظام ہوسکنا۔ حال ہی میں ایک ایڈ لیٹن مکا ہے لیکن یہ میں بہت اچانہیں۔

گهرائ نهی . لین بعول پروفیر فراق \* آنی نرم اور چیم مون غول گوئی اوراتی حیرت انگیزی نیسی کے بہاں نہیں مورت کا عاشق ہویٹ پر اسد دہتا ہے۔ ووری منزل اسے ایوس نہیں کرتی ۔ اس کا شوق اوراس کی طلب نریا وہ سے ذیادہ ترموق جاتی ہے۔ حررت کی شاعری کو کھی بیار شاعری نہیں کہا جاسکتا . بہی معنی میں بھی بیار شاعری نہیں ۔ مرحاتی ندو حال ہے حررت موس اور عشق میں اتعیاز کرتا ہے اور محبت کا وہ نصب العین مقرر کرتا ہے جور نلان بوالی کو تا پ ندیو تو مول کا ایک وسیع میران کھول دیتا ہے ۔

کی بجی می تمین آناکه برصرت کیا ہے ان سے مل کر بھی ندا طہا ر تمناکرنا بشعر ٹرید کرنظیری کا یہ مقطع یا دا جاتا ہے۔

نظیری کوےعشق است اس نہ شاہد یا زی ورندی کرگریادے دووا زوست کس ، یارے دگر گیرو

لفکا ڈیوبرن کا یہ قول کر سیاعتی اسان کے سیرت میں اعلی اوما ف
پیدا کر ناہے۔ صرّت کی زندگی کی ترجلی کر ناہے۔ دہ زندگی جوطلب،
سمر لی ، درد اور امیری میں گزری وہ زندگی جس کی شان ہے بیازی نے
انہیں کہی امیرو وزیر کے دروازے کا سائل نہو نے دیا۔ وہ زندگی جس نے
اڈادی اور حسیت کے لئے سب کھے قربان کہ نے پر مائل کردیا۔
گزادی عرب عاشقی میں مرحبا حسرت
شریاس آنے دیا عمہائے ہے یا یان دیا ہو

اس کے یا وجود حرت دوسرے درجے کا شاع ہے ،اس کی شاعری س

فکر کا عفرینزل مفرید . یوائ ، حرت کے ملاحل کے لئے دھول ہے اف کر کا عفرین فود

میں بی شامل ہوں ، قدرے اگوار ہوگی ، مگر حقیقت یہی ہے ۔ ان کی غزل کو

و بلی ، مکن و اور دور میر یہ کے نماق کا فوش کواران ترائ مجما چاہی انہوں نے

غزل کی علامتوں کے وسیطے سے سیاسی خیالات کا بھی انہار کیا ہے ۔ از ادی
حق کوئ کے معاملات محبت کی اصطلاحوں یں بیان ہوئے ہیں ۔ اس حنویت
کے طفیل ، ان کی غزل ہوم تا زہ اور جوان ہے ۔

اصغر(۱۹۸۸-۱۹۳۲)

ا صغور کو نظری مفارنغزل کوئی کے اساد تھے ان کے کلام کے دوجہ سے فشاط دوح اور سرو دِ زندگی شائع ہو چکے ہیں۔ سرو دِ زندگی کا دیا ہی مولانا البول کلام نے دکھا ہے ۔ ان کی غزل کو میں نے اس سے مفال نہ کہا ہے کہ انہوں نے مفال نہ کہا ہے کہ انہوں نے مباد سے میں کہا ہوال کے ہیں اور کہیں کہیں جواب ہی دیئے ہیں اگرچ ان سوالوں کے جواب مونی نہ اندا دلار کے مطابق ہیں۔ اصغری غزل کا لہج اصل ہیجانی ہے ہے۔

ا بیجانی ہے سے میری مرادی ہے کہ شاعل پنوندبات کے المہاد کے لئے ،
میرمقدل جوش کا المہادکرتا ہے جننے جوش کی دراص اسے ورت نہیں ہوتی ۔
اناعرکا کام یہ ہے کردہ اپنے فلہ بات کو بالکلف اس طوع فاہر کردے کرفید بے
درکش صورت افتیادکر جائیں اور ان میں حقیقت بھی موجد درہے اور مبالغ
کے ذریعے ایسا تا لڑپیدا نرکیا جائے جو تا ٹر آفرینی کی مصنوعی کوشش کا مترادف
ہوجا کے ۔ دکھنؤمی تہذیب تکلف کے تحت افد قدرے دباقی لیکھ صفی ہے)

جود کھنوی طرز کا آخری دنگ ہے، لیکن صوفیا ذا نلانظر نے اور طرز اساس نے ان کو الگ حیثیت و ے دی ہے.

(دجیہ حاشیہ صصیا) مرفی خوانی کے زیرائر، سامعین کے مدیات یں فكرانكيرسكون سے زياده اشتعال بيداكر كے النهيداكر فى قاص دوش مرتوں مک رہی ، افرآ فرین کی خاطراس مصنوعی کوشش کویں نے " بیجانی ہے" كها بعد اسبروش انگرى الكار و بلندبانكى اد عاورمالغه زياده مواسد. د بلى كي شواك نديم كي بحول بن تعديد اكساد ا تواضع ا ورسكون يا ما جاتا بع. لكمنؤك موله بالاشاعرى ساليسالفاظ وتراكبيب فاعمواد سونى معجن كوفه بيش نفر تجربے سے الکے بھی اگراستعال کی جائے تورقت پیدا ہوتی ہے . مشلّا جازے کا ذکر لاش اوركنن كاويمرا تنين اودخنجركا ذكرا ان ا ذميون كا ذكرج دبيع السانى تجريع كصصه مِن اوران کامفن تذکره می دقت پداکردیا ہے . ما مکی زخم کی تکلیف، دل اور حجرب زخم لگنے کی تکلیف ۔ ؛ یاکس تجربے کواصل کبیت یاکیفیت کو ٹرھا پڑھا کم بان كر الرجوفالي فالى اورمدود نوبهت الهي لكتى بيم عرستقل مومات تواس ربيان انگيزي بي جها جاسكتا ہے ) عزيد الصغرا حير احد فاتن پريا اثر زياده ہے ، يہ میریاس یکانه اور جونس میں می معراس کا اماز مداعے ــ شاو علیم آبادی کی شاعى كود يجيب وه ان بعانى قطول اودلهجول كے مقا بليس ، تجرب كا ناتيرين ذياده اعتقادر كمت بير انهي المعنوعي وسيلول كم فروست بهي الحطي حسرت موان کودیکھیے ، وہ بی تجرابت کے بان سے تائیر بھاکر تے ہیں ، امتخر كيهان فكريت الرنبوتى تويمض اشتعال انكير لفظون كالجبوع بوتى اس فكريت نے ان کی شاعری کو عام بھنوی سطح سے اونچا کردیاہے.

#### ياس ويكانه (١٨٨١٠- ١٩٥٢)

موزا واجلهسين ياس ويكانه اكتؤكه باغى فرندي محنوكة فرى فول كو ويرمو كي رجن كيها نفرت ان اورفواد جنازه العظمره ، أبي الدنا في سب كم وج ديد ياش أيك مت تك الى خرار مے مجاور بنے دیے ۔ لیکن مزاری ادامی ، فضای ا ضروعی اور دیے کی دوشنی مع تعبر كرانهول في الخي فرمن مي وه أك لكا ل كريك قوى شاعرى كالكرايى ى آك بي جل بجعاء انهي محسنوس الحساجي ايس كابنا وت حيران كن ب مگریاس کی اما سے منظرے بغاوت قابل نہم ہے، میلے خوفاک ماریکی کادامیو س تمع، بعدين نيردوس في في الحلة المحول كوفيروكيا - ياش شديد مديات اوريبي فالدازس عقل وفكركا بوندلكا ماجة تصمكر يكاكم بنن كيشوق نيانېي غاطراه يرلگاديا فالشين ايوش كېي ساكي ايا ده مانتے بھی تھے کہ وہ بھی ات دہم بھی ہیں استاد " \_ پھر بھی کے لای پر سلے دیے . عدم قبولیت اور عام طامت نے بے توازن عی کردیا اس کے بادجود اليكاز كاشوق الفراديت يرفي صفواليكوشا فيرتاب ان كي بد كوشش كرانى شاعرى من مذر وفكر كوابك بنادي كهي كهي كامياب مِي بوي مِد ، مكريه الله سلة على تعالى جو شاع فكر كومذر باليق بي ، وہیمفکراند شعر پر قادر ہوتے ہیں مگر ۔۔۔ مند بے کو فکر بنانے کی دصن بڑی دیاصنت ما بی ہے احدصرف ٹابغہ شعراکو میرہے ۔ یاس کو م مدنت نہیں کی ان کے کام می من من ان کا ترکیب بار بار استعمال مون ہے می یجرد شاعر اکس کو کواں نے مات ہے اس کامال ملوانیں۔

فان (۱۸۲۹ - ۱۳۹۱)

فالتی بی محملی کو میستاند تھے ایمی وج ہے کرزند کی کو میرور کوروں کا تااش میں بھرتے رہے گئے

مُوت هَے تومفت دلوں ' مہنئ کی کیا ہتی ہے موت پی لہندگی اور زندگی ہیں موت۔ لیکن چوکچے کہتے ہیں ول میں کھپ جا تا ہے اور کچے دیر: کک اومی سوچنے لگتا ہے کامسی کی واقعی کچھ سے نہیں ' بی محض در وغ مصلحت آ میز ہے ۔۔۔

> مایر اوداکت بی مول تکلعت برطرف زندگی میری دروخ مصلحت آمیسیسی زفاتی

فلاصہ یک فاق موت کے شاعریں مگر غورکیا جائے تو یہ موت کی شاعری میں ایک طرح سے زندگی کی شاعری ہے موت النائی زندگی کسب سے بڑی تھینی حقیقت ہے۔ ہن سے کوئی انکاد کری نہیں سکتا۔ یہ اُسل صلاقت شاعری کے لئے معیوب یا منوع کیوں میں جائے ؟ البتہ یہ اننا پڑے گاکہ فائی کی شاعری میں یاس اور غم کا اثنا غلبہ ہے کرجی ا چاہ ہوئے لگتا ہے فائی کی شاعری میں یاس اور غم کا اثنا غلبہ ہے کرجی ا چاہ ہوئے لگتا ہے فائی کا عزم معنوعی نہیں اس میں چائی کی جملک ہے ۔

قصد مختصریہ ہے کہ موت بھی زندگیزی کا ایک مسکر ہے ' اس مشکے کوزندگی سے جا نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کی سب سے کنے اور ناگزیر حقیقت موت ہے ۔ موت کو الاتخیل بنائے بغیرزندگی بیر معنی یامسرت کا مفر داخل نہیں کیا جا سکتا۔ ھے ک

د ہو مرا تو جینے کا مزاکیا

موجوں کی سیاست سے ایوس نہ ہو فاتی گرداب کی ہرتہ میں سا عل نظر آنا ہے

حجر مراداً بادى (١٨٩٠- ١٢٩١٦)

اکمیت رے حجر آراد آبادی سوده ، بقول شخص د حبب بہک کر کہت بی تواچھ کہتے ہیں۔ حب بعل کر کہنے ہیں۔ تواچھ انہیں کہتے یہ ان کوشو کے مے متی کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور بہی ستی ان کی ہو شیاری کا مرتبی رن باتی تھی۔ شعار طور کی غزلوں میں پرمستی و مرشاری موجود ہے۔ محبت کے مسائل میں مے کی تابان اور بادہ گلفام کی ٹوٹ بو ہے۔ ان کی شاعری کو بیار تونہیں کہر کتے لین اس میں الی خرمتدل فنر باتیت ہے جس کے بیض اثر ات کا ٹوٹ گوار ہو سکتے ہیں۔ حضرت فراق کے الفاظ میں ماس میں ایک الیی

ہیجا نیت ہے اور دوکے تمام کالی کی ہے جوصت اور تندیستی کی علامت نهي ان كاشاعرى كايميك اوريه ابال اچى لكندمو ديمي الحينبي كتى ي ده ميان حذ بات كاشكارموما كيري . النامي توازن ككي ما در اگرم، ده لکننوکی مجمولیت سے مبرامی، لیکن انکی شاعری کی اعلی اجماعی معنویت سے مروم ہے . شعل طور افرا تش کل ان کے کام کے عبو عیں شعلة طور مي جوش اور مبيجان زياده سعد ، التش كل مي انهبي معام وفان " ك الماش ب بكن ده مقام انهي مل نرسكا مجمري أتش كل مي المها تكاللا اتناسي في ننبس سنبدى المئ بيد ادرفكرد نامل كيبلومي بيدا بوطي بيد مر كم مفويت يران ك شخصيت كابى حصد ع ، ان كالريم احدان كي شکل دصورت ، محروض قطع کے بارے بی ان کی نے اعتالی اورسادی يروه خصائص بين كي وج سے دي مقر مقبول تھے ، مكر شاعرى اين مكر ہے ، اس میں وہ بڑا درجہ ماصل نہیں کرسکے تاہم دوسرے درجے میں ان کا

جوش (پدائش ۱۸۹۴)

جورش ملیح آبادی رجوبدی شاعرانقلاب کہلائے ہیں خوالکو شاعر تھے۔انقلاب زمانہ سان کی شاعری میں بھی انقلاب آیا۔ ان کی غزل میں تواٹائی اور مردانہ احساس موجود ہے۔ وہ اقبال کی طرح عثق عنود کے قائل ہیں اور ہروال میں ایب برتری کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کی فطرت نا قابل تخریبے۔ ان کا دل محبت کرتا ہے لکین حاکمانہ انداز سے ، وہ عشق میں میں غلامی کے دوا دار نہیں۔ فالت کی مانند سے سندگی می وه آناده وخود بی بی که بم الغے بھرائے درکعب اگروا نہ ہوا

روح ادبیں ابتدا فی زمانے کی نظم ونٹرہے ، اس مے بعد آج تک بهت سے مجوعے شائع موئے نقش و نکار ، سرود و فروش ، شعلہ و فینم، فکرونشاط، حرف و کایت، جنون و مکت، سیعت وسیو اً یا ت دنعات ، عرش دوش ، ان مجوور می نظور کے علاقہ رباعاتیا بمی میں۔ جوش نیا دی فوریر رو مان شاع میں بھر احول سے احوال وواقت ے فقلمت نہیں بریخ ، وہ بدبات کے شاعریں اورفکران کے پہاں ٹانوی اورضنی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ انقلاب کے داعی ہیں انحف فلسفی ننے کی انہیں نہ کوڈو ہے نہاس سے لئے مزاج د کھتے ہی۔ مذبات سے ا ولمبادمي شدت موتى ہے اور ليج مي كمن كرج - غزل اچى نكھتے مركين غزل کو ناقص ونا تنام صنف جھتے ہیں۔منظرنگا ری بھی اچھی کی ہے ۔ تشييبول كے زورے ، مناظمي جات الحاس وكن كى ا کم عودت " میں موضوع اور بیان کاحن نوب مایاں ہوا ہے ۔ وہ شاعرشاب بمي بن اورشاعرا نقل بمي " نقش و تكار " مين جواتي كے مذبات ميں . ان سبي وطوفان اور طعنيان كاسمال يد و محمراة نہیں۔ زندگی گی بہاد کے بعد ان خزاں کاآنا قدرتی ہے مین دہ اسے تسلیم نہیں کر تے اوروت کا لاد کرتے ہیں۔

اباً فاب عركود مدوضت جواب تجمركو لملوع مبع بهاران كاواسطه

انقلاب سے بارے میں ان کا نقط نظر میانی اور مذراتی ہے۔ وہ

افقلاب کو تادیخی اور سائنی ذاوید سے نہیں دیکھتے ۔ مذبات کی دویں اومن کا دادی کے چھال مذب کے دیاں مذب اور شوخی کی چکب موجود ہے ۔ وہ ایک نیک دل انسان ہیں۔ ان کے کلام سے ان کی نیک دلی کا بہتہ میاتا ہے ۔

حفيظ

حضینط بالندهی کے کئی مجوع شائع ہوئے دنغہ زار اسوزو ساز اسی بین بہت ہوں کا بہت ہوں کا بہت ہوں کا بہت ہوں کے دور سے ساز اسی اور بعض بعد سے دور سے ۔ حفیظ نے خول بعض اس دور سے تنیوں اصنا ف میں اکھا ہے اس مفیظ کے دوخصائص قابل توجہیں۔ دوما نیت اور ملیت ۔ می موضو عات پران کا شاہنامہ اسلام اسہبت رکھتا ہے۔

وَاكَرْمُوسَ لِكُفَةِ مِيكِهُ مَان بِمِغرب كے دومانوى اثرات اور ملی دونوں کا اثر فایت مایاں ہے ہو مانوی معرب کے دومانوی اثرات کی دونوں کا اثر فایت مایاں ہے ہو میں مغرب کے دومانوی اثرات کی گہرائی کا اندازہ نہ لگا سکا لیکن اس میں کچہ شک نہیں کہ اپنے سامنے کی دومانوی تحریب سے وہ مغرور متا اثر ہوئے ۔ حفیظ کی توجہ زیا دہ تر اس میادی اندائی مذبات کی حصوم احوال اوران کومتا اثر کہ نے میں محبت کی عام باتیں اور بچوں کے معصوم احوال اوران کومتا اثر کہ نے

والى تفليمى وميستي حفيظ في زياد وتراس بت كاخيال ركما ب كرو كلف مِن وصل کے اور طبیعہ تاہی امنحلال یا واسی پیدا کرنے کے بجائے جوش اور أرزو ح زيست يدكر أع ببرمال موسيقى كاخاص خيال ركما بداس مقعد سےمفروں کی ترتیب کے کئی جربے مع بی . لین گیت کا صل مراج مسيروكى و المنت ادرايك وافلى وزكامتقاضى بي جوكيت تيرم وكرد برب ا با نے بی وہ گیت کے اصل مزاج سے مسف جاتے ہیں۔ حفیظ اینے مزاج محاغنبار سے رحبہ کا شاعرہ، اداسی، فرمایدوالی نے ، عم مبت کاانفعال اس كى فطرت كے منا فى ہے ۔ انہوں نے غزل سے علاو ، وقتى موطوعات يريمي لکھاہے . شاہنامہاسلام کابیانیدروال دوال ہے ، مناسب موقعوں پر مدات كا مبرش مبى ب سلام اچالكها ما درمقول عام مونے كے ملاوه ، ایسی عقیدت کام قع ہے جس میں وا فعا ت بھی ہیں اور حد بات بھی۔ حفيظ كى شاعرى مين في اصاً سائ برم گرموجود بي. و مسلما نان مندك مِرْتِح مِک سے متا اثر ہو ہے اوران کے ترجان نے ، تحر کیب خلافت سے ئے کو تھے کہ ان کی شاعری پر وقت کے ہرمسکے کا اثر ہے۔ وہ فرد سازياده احباع سع السبي ان محيها ل تخرينهي اصاسات بي. ودرجز كمشاع بي فكرى تغليم دوسرول كمسيردكر ديقي بي كيت كيصرع بندى كافن ان كالبافن ہے ۔ اس مصرع بندى كى موسيقى چش انگيرو تى ہے۔

### اخترستيراني (٥٠١٥-١٩٣٨)

فیل دا و دخال مشیوانی کے کلام کے تی مجوعے ہیں۔ صبح بہار، اختر سان ، طیور آوارہ ، نغرجم ، شہود ، شہان ، لا لوطور ، بچوں کے

كيت ديولول كي كيت، اختر فالعدك دومان شاعرى كوايك فالجديا ان كيها واضح طوريد مع موب عورت "كاتصور تعين موا ، دان كاثناءى میں مبت بازاروں سے مث برحم سراؤں میں ماہینی اورمروم تبذیب احل ے با وجود بردہ داری کے بجائے بسلسلہ محبت، براہ است تخاطب شاعرى مي داخل بوا . بعض لوكو ل كاخيال بي كربيعوني شاعرى ياها فظك رعربي سےمتا ثرى شاعرى كاا ترب لكين وا تعديد بي كريد الكي معاشرتي القلا کا اثر تھا . واضح روانی ہے کے ساتھ اصلیت کا برمجان اددوشاعری کے لئے نئ چیزتھی۔ حدیث نے اس سے قبل درا کھلنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی باتیں یردہ داری کاریگ لتے ہو کے تھیں افتر کے بیاں مامی اور دوردس کے ربنے دالوں کی باد ، خوالوں کے جزیرے اور خیالوں کی جنت ، باربار ساھنے آتى ہے. پروفلير آل احدس وركافيال ہے كدان كى ملى اور دوسرى محبوب عورسي شالى ا ورفيالى بي ( الم حظم موس ادب اورنظريد ) مكن مع يدارت ہو، مگران کے دارائے ہی زمانے کے ہیں ، خالی ہیں۔

افترنے ہئیت کے کہ تجربے کئے ہیں، نظموں اور گستوں ہیں، انہوں نے مصرعوں کی قطع و ہریدکر کے دل بسند شعری شکلیں تیار کی ہیں، مغربی سایٹ کو جری خوبی سے ناہا ہے ، ان کانظوں کی دلکٹی میں اہنگ اور و سبقیت کا ضاحت ہے ۔ انہوں نے گیت ہیں ہوائی ہندی ہجری میں استعال کی ہیں۔ خاص سے ۔ انہوں نے گیت ہیں ہوائی ہندی ہجری میں استعال کی ہیں۔

ان سب باتوں کے باوجود افتری شاعری میں فکری کی ہے ، اس کے علا وہ سب باتوں کے باوجود افتری شاعری میں فکری کی ہے ، اس کے علا وہ سبا بھور زہن کے واقعات سے بالکل غفلت بھی افتیار نہیں گی ۔ افتر رو ان اور بے کراں محبت کے آدی شعر مفتد سے تجنع میں رہنا گوادا نہیں گیا ۔ فرانس کے رو مانی ادبیوں لا اول

مگاروں اورشاعوں کا انگریزی ترجوں کی مدسے گہرامطا لوہی ، اس کا انر ان کی شاعری میں موجود ہے۔

#### احسان وأنش

احسکان دادش کوجوا مردورون کاشاع که با با آب لین تی یه به کدان کی شاعری کا دائره اس سے وسیع ترہے۔ ان کی روائ نظیں ، فذب سے کمان کی شاعری کا دائرہ اس سے وسیع ترہے۔ ان کی روائ ہیں۔ مدیث ادب ان کا پہا مجوعہ کا ہے ، حقائق کا بحی انگشا من کرتی ہیں۔ سے جموع شائع موجے نوائے کارگر ، نفر فطرت ، وروز ندگی ، چرا فان ، زخم ومرم ، آتش فاموش ، حادہ نو ، شیرازه ، مقامات ، گورتان .

ان کی شاعی بی غربیوں ، بیکسوں ، مزدودوں اور بدختمتوں کے اس کی شاعری بی عرب کے اس کی بامحض در دمندی ہے ۔ کوئی سیاسی یا معاشی نظر بران کی اس قسم کی شاعری کا محرک نہیں ، اصان دانش غرل اولظم دونوں میں مکیساں قدرت رکھتے ہیں ۔ وہ تجرب برائے تجرب سے قائل نہیں ، ان سے نزو مک انطہار حذر بات اصل شے ہے ، حد توں اور ندر توں سے انہیں خاص دلی ہیں ۔

ان شعرا کے طاوہ اس دور میں گیت کے شاع عظمت الله حفا ر دم ۱۹۲۷ء) بھی ہوئے بیں جن کا مجو عدسر بلے بول ' شائع ہوچ کا ہے۔ اردو میں گیت دنظم) کی ترویح میں انہوں نے ٹرا حصد ایا ہے۔ انہوں نے کرخت فادس کی بجائے سادہ ہندی الفاظ استقال کتے ، اور ہندی عوض کے قریب ہونے کی کوشش کی۔

نظمطباطبان

نظعطبالحبائی کانتقال ۱۹۳۲ ، بین بوایه اصلاً اسکنوس منعلق تھے۔ بعد بین کلت مجرحید آباد میں رہے۔ عثانہ بونیوسٹی سے بی ان کا تعلق رہا ، ان کی شاعری قدیم رنگ کی ہے مگران کا ہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجموں بیں انگریزی نظم کی میئیت استعال کی اور بدیک ورس کا تجرب کیا۔ (عبدالقادر سروری ، مدیدارد وشاعری صلاا) انہیں سابقہ دور میں بی رکھا جا سکتا تھا ۔ مگر تاریخ و فات کے اعتبار سے بہاں رکھا گیا ہے۔

ان تے ملاوہ چکبہت ، روش صدیقی ، وحشت کلکتوی ، ریاض خیراً بادی ، سیآب اکراً بادی ، علی اختر ، اعجد صدیداً بادی ، تا جور الدرسائز نظای میں بسیاب پرگوشوایس سے تھے ، اسا دی شاگر دی کاسلہ دیسے تھا. پرلی ندا بیوں کے علمہ دار تھے مگر نئے خواق شوسے فاکشناہی نہ تھے۔ ان شعرا میں سے بہت سے اس سے پہلے دور اس میں کھنے دہ ہے اور کئی قشیام پاکستان کے بعد میں جیئے اور لیکھتے دہے ۔

ماحقيل

جنگعظیم اول سے ۱۹۳۵ کے کانانہ، روانیت کے شاب اور پھر ہتہ آہتہ اس کے نوال کا زانہ تھا۔ اس زمانے می عیر توقع طویر

له اس وجرسه ، انهس اس دورس د کماگیا ہے۔

غزل کومپورون نصیب بوا. آگرچ اس کے بمراه کمیت نے بی ترقی کی اس معد میں نظم کے لئے سیران ہوارہوا کبن می معنوں میں، تھے کا دمان اس کے فا بعدا تا ع جب ترقی بندا ور بیت بیند تحریب نے ندر نی ا احداد وال کی لد ساس كوا دوراقبال كهنا فاسع. اس دورس اقبال اسف فكراز بعام اورشاع انفن کے اعتبار سے سارے دور برجھاتے ہوئے معلی ہوتے ہیں۔ یه دور اجوفن ادرا ثبات کا دور بے سے هین اور امیداس دور کے خاص رجانات ہیں۔ اوادی کی مبد جہد کے ہنگامہ عمل نے شاعری کی نواہرا ٹر والد اورامرچ بندوسلم ف وات ساملال مبى پيابوا. الم ملك ك روض متقبل مے بارے میں سب لوگ برامید تھے۔ اس آمید کے اندری مندوسلممنا قشان كى وجرس دضأخاب بني وفى مربندوا ورسلمان دونول انی این مگریر آمیداور عمل سے اعظرب تھے ، اقبال اور صرت ک شاعری اس المبدكالمظمر تعى الرجداس كے ہمراہ كيت كى مضمل كے بھى سننے مي ارتيكى اوريعل سے دور لے جانے والی آ واز حمی ، اس کا الرفواب آ ورتھا۔ اس دور مرحم مبد بات کی یہ صنف اس فطری امنگ کیمی آیند دار دہی جواس سے منعوص ہے. یشہری مفاکل کی چزنہیں اور اردو کے میت نکاداکٹرشہوں کے اس تھے اور دوش انگیزی ان کا مطم نظرتھا۔ حفینط نے برج ش گیت لکے جنى دوح كيت سنباده دوزيانلوں كے قريب ہے. ان ميں در محبت كى كى ب. نظمين جوتى ليح آبادى كى لے مبى اس زانے كى ميج روح كى كاس تھی نعنی ولولہ انگیزیاس کی خصوصیت ہے۔اس کے بعد آدب کا یادہ ایرو ہو البعص میں روایات سے انکار اور قدیم اقدارس بغاوت کا طوفان اٹھتا بيم الراس ك تفصيل دوسر باب سيمعلق م.

## مراما

اسی دورمی کچه فدا مانگارتودی ہیں جو ۱۹۱۲ء سے پہلے مکھتے رہے اور کچھ نے لکھنے والے بھی اس میدان میں آئے۔ آنا حشر ۱۹۰ و دسے فرا الله الله کا دیا میں وجود رہے جبران سے پہلے کے لکھنے والو لایں وہری حسن کی دیا میں موجود رہے جبران سے پہلے کے لکھنے والو لایں وہری حسن احسن تکمنوی مجی جو بلی تھیٹر بہل کہنی سے ساتھ منسلک تھے۔ سے

اله آغادش يبيكا دورياسيون كالدام الكارى كادور كالدركاب عرت ١٨٠١ ء مين مبئ مين ١٩ تعييريكل كمينيا ل موج وتعيي ألوام كامتطوم فيدا ما بي نظير وبدرسير ابتدائ دورس بهست مغبول بواراس عهديما المدسماكا الربيت كمراتها. ١٨٤٩ كي بعدته يركل كمنيد للكانداديم استدرا ما معوا وينا تعير كلكينى وكثوريا نالكين الفريق ميرك كينى اليوالعرف في كاكسي اولله يادس تعيد يكلكني واندين المهر لتعيد كالكني جوالي تعيد كل كني وعنيون فاص شہرت سے الک ہیں . اس عمد عصصت و دفعا ما تكادد ل ميں لد فق فاد س ( ۱۸۲۵ - ۱۸۸۷ ) کے لیام عبول ، عاشق کا تون " انعاف محدوثاه ، نواب گاہ عشن ، خواب مبت دونیو ، غلام حین عرف ین مال طربع کے نتيج عصمت ، عاتم طان ، بلبل بهاد ، مصيري فرم دو عيو- حافظ محمد ببدالله كه بروا بخما ، فتنه خانم ، عاشق جانياز ، ونجام ستم ، ومرو و برام وفيرو \_ مرنا نظیریات کے ستم عشق والفت ، ال دین ، وام لیلا اما بن میرا کلطن پکوانی وعيرومشهور بيدنكن ان دما مانكارون كيهان شيريماك تقليدكا عنفري (باق المعملي)

ا فاحشر نے مہا 19 وسے پہلے اور بعد می بھی انگریہ 4. 19 وہی بی ان کی شہرت اور مقبولیت اس درجر ہوئی تھی کرانہیں شہیدا لہ تھنے کے بعد شکسید سندان مان ان کا فتا ما ان کی تھا۔ لیکن می معدوں میں ان کا فتا ما 1910 کے بعد ہی موت پر مہنی ۔ اس کے ان کا ذکر اس دور میں کیا جار بلہے۔ اس عقد

(دقید ملا کا) نایاں ہے۔ تفریح طبع النظرانت خالب ہے، پلاٹ کا ارتقاداور بیسی کی دوئرہ نہیں پان کا قال ان کا دجی ن نصوب ہر ہے۔ ان فرا ان نگا اول بیسی دوئرہ نہیں پان کا دجی ن نصوب ہر ہے۔ ان فرا ان نگا اول میں طالب بنا رسی نے اندیس بعائی نقلید عام نے دی کوشش کی اور فصیح و سلیس زبان میں ڈولاے المحضنے کی کوشش کی۔ لیکن مزاجیہ فیمران کے ڈولاموں پی کم سانے کی کوشش کی اور نہدی گانوں نایاں ہے۔ البتہ انہوں کو دولاء والی کے ڈولامول میں گوپ چند اندان، دلیر کی بھائے ناد دوگانوں کوروائ دیا۔ ان کے ڈولامول میں گوپ چند اندان، دلیر ولائسی، نگاہ غفلت، لیل دنبار، وکرم ولاس مشہوریں۔

مال می می می زمی اوری نے نواب سدممراً نادی نوابی دد بارکواس وی کے ساتھ میں کی میں می زمی کلوری نے نواب سدم مرا کے ساتھ میں کی اردوکا پہانٹری ٹردا اے اور ڈواسے ناول کے فن کی دوشنی میں میں نوابی در بار " کا تجزیم کر تے ہوتے اپنے دور یہ کو تابت کرنے کی کوشش کی کو نامی در بار ۸ کا ۱۸ میں اور در بی میں منسطوں میں چیا پھیلے ساتھ برس سے نایا ہی تھا۔ دام بالوسک بیند و فیرو نے اس کو ناول قرار دیا ہے۔

کے اہم نعا ما نگاروں سے کام ہتیجرہ دری ذیل ہے. م اعاصنٹ کانٹم بیری (۱۸۷۹ء۔ ۱۹۳۵ء)

عمل سالا اعاصشوكا شهايرى اردو فرا مانكارى سي مثا زمقام ر کھنے ہیں۔ امہوں نے ترجے بھی کتے اور اور کی ال ڈوالے بھی ایکھے۔ ا بنے خداموں میں زبان اور زور بیان سے جوہرد کھانے کے علاوہ ڈوامے کی فن آبارى بى كى . آغاد شرنى اددوادا كومحف عواى تفريح كے مقصد سے الدكرايا ورلس فنى سن ورلطا فتوں سے روشناس كيا عواى مذب كانسكين كے ساتھ وامي پسنداور ذوق كے معياد كوپتدرزى بحادا اور لمبند كيا. ان ك فرامول مين في شعوراورا على ذوق كاسلسل ارتقاليا ما تا ید بعض نقادان کے دراموں کے بانے اور بعض مار دور مقرور تے ہیں۔ سايا ندبليون كومدنظر كقيهو يتين واضع دورقائم كي جاسكة بي. يبل دور کے دراموں میں آ غاحتر مروم روایا ت اورعوامی بدک زیادہ پاسداری كمة تنه وت دكماني دية بي اوراً بي ميثيروول كي طرح مففى اور مجع نزيكة ہیں۔اس دور کے دراموں میں ترقیے زیادہ میں . دواموں سے بال اے کا تا تا یا نافن سے دیرا شرکم اور موای تفریح کے نقط منظریت زیادہ نبار مواہد ، مکالم می نظم کا عضر غالب ہے. قدیم مقابتی انعازی بیروی کے زیرافررو ما بہت ، مثالیت ، سنگام خیزی اسطیب اور بے ماعبارت الافاد فیو عجله نقالص نظرات بي ليكن يجريلي واكفى كالخصرانين اين بيز وكدا سي معرد كرديّا ب. اس معدك ابم دلامول ميه والماس مبت ، مراسين ، مرديثك اسيروس حون ماحق اورشهد ما فرو عروانا مل بي-

ددسرے دور کے ڈراموں میں نثر کا عضر تبدی کا یادہ اور گانوں کی تعداد كم مون وكمان ديى ہے . جوكالے بي وه مبى بے مقصد ميں اور كالك مين شرون كى تدادىمى كم مونى صرف وه اشعار ملت مي جوم كالمون كوتقويت بهنا في بن الريداس دوري مي واي بندى ياستادى باشين كُنْ الدنيميدي كي كي فضركوز ياد ما بعرف نهي وي اوركهي كهي في كافرواس فن پرمرتی طرح اثرانداز موتی د کمهانی دیتی میں بعض اوفات دورو پااٹ ساتھ سانھ فیلتے ہیں۔ جن کا ایک و دسرے سے بہت کم ربط ہوتا ہے جس کی باہر مركزى دصدت كم ورمومان به انگريزى سے باداسط وافقيت دمونے كى ما يقهون ميں اصل خالات تک بدل دیے ميں اور معض اوقات مريميدي ان كے درامون میں کامیدی کامورت افتیار کرلیتی ہے اور کامیدی ٹریجیدی کی اس طرح ترجیراهن سے بہت دورما پڑتاہے۔اسپروص ، یہودی کالرکی سفید خون ، میدموس اورسلورکنگ وغیرومی بهی کیفیت نظراً تی ہے اس دور كي المماد مون من سفي فون و صبيروس اخواسيستى وخولفورت بلا و سلور كنك ، خودىرست ، ملوامنكل ا ورميودى كدرى شا ملىي.

تیسب دفد کے فرا سے زیادہ شند اور سلیس زبان میں ہیں اگرچہ مخیل کا دگلین اور خطیبا دشوخی برستور ہے بکین فن کاحسن تناسب ابھاہوا ہے ۔ اس دور میں آ غاص شروا می بندا ور زوق کو بہت ور تک کھار چکے تھے۔ اس لئے انہیں عوامی ذوق کی قربان گاہ پرفن کی قربان نہیں دی بڑی میں تنہیں ہے۔ میں ساجی دور کے ڈوام محص تفریح کے عنصر سے میں دکھائی دکھائی دیے تی ہیں۔ ان میں ساجی اور قومی لزندگی کے مسائل کی طرف تصوصی توجہ دی گئے ہے۔ کرواروں کی مثالیت می بہت ور تک کمن دکھائی دی ہے۔

آ فاحشر نے اس دور میں مندی میں مہت سے ڈواھے لیکے۔ اس دور کے ام دور کے اور کے اور دل کی بیاس شامل ہیں۔ کے وسیراب، اور دل کی بیاس شامل ہیں۔ کے

آ فاحشر يم ايريل ١٨٤٩ وكو بنارس مين بيلاموت. ١٩٠٠ ومين احن لکھنوی حَوِ مِلی تعقیر کیل کمینی سے ہمراہ بارس آئے توحشر نے ان سے القات كمكر الا قات يس جمر بروكى واس ك بعدا عاصرف اس نن يس دليس لين شروع كى \_ اور ١٩٠١ ، مي دينا بهلا دُوا ما آ فناب مست دكما مير نيادس مبئ مط سئ . الفرند تعيير يكل كمنى مل طائم موت ، ابى ايك تعير كل كمينى مى بان. نیک، وین ا دریاک دامن دوخوامون ی فلیس مبی تارمویس. ۱۹۱۷ من الدين تعير بيل كمني مح ساته كلته بطركة . اوروبي نيام فيريرد ب-انتقال مرا پریل ۱۹۳۵ و کولامورس موادان کے شہور درا مے یہ بی ۔ اً فناب مبت (١٩٠١ع) و ماد آمنين (١٩٠٠ع) ، مريدشك (١٩٠٣ع) خون ناحق د ميلط ، ٥-١٩٠١ ميلي چتري د دورنگي دنيا ، ٥-١٩٠) ، دام حن يا شهبدناز ( ١٩٠٠) و سعيد خون د كنك يير ، ١٩٠٠) صيد موس دکتک مان ، ۸ - ۱۹ ع ، خوائبتی یادا دیچ ( ۹ - ۱۹ ع) ، خونمونت الاداداد) ، جم وفارسلورتك، ١٩١٢) ، خود برست (١٩١٩) الموامنگل باسورداس (۱۹۱۵ + ۲ میودی کالای (۱۹۱۲) الوکهادیان (١٩١٤) • نعرة توصير (١٩١٨ء) • ماتريمكن (١٩١٩) • بيماليمين كنظ ر٠٠ ١٩ ٩) ، مندوستان (١٩ ٩١٩) ، ترى حدر٢ ١٩ ١٩) دا تى صلااير)

#### بنيات بنارسي

پنٹ ت نوائن پوئ دبیاب ، اصن کھنوی ہے م محریکو شاع الدف الدہندی دونوں نہانوں میں قدام الدہندی دونوں نہانوں میں قدام میں میں قدام میں میں تعالیہ الدہ سا دہ مہندی ہی ہی ہے ۔ اور ہی دم ہے کہ ان می ہی ہی دارد و دراموں سے نیا دہ مقبول ہوئے۔ بہند و کی فدہمی کے ہندی کے دراموں کا مذہبی کا بول سے اجاب کر کے دراموں کا کی فدہمی کا بول سے اجاب کے دراموں کا مذہبی کا بول سے اجاب کے دراموں کا پاٹ تیار کرتے تھے۔ بیات کے دراموں کا طوبل فہرست میں سے مند جم دراموں کی فوبل فہرست میں سے مند جم دراموں کا دیل فاص طور پرشہور ہوئے۔

تمل نظیر ا نهری سان ، امرت ، میهما نهر مهابهادت ، الله ماکن اور سکنلا و عیره له

د مقیده حاشیده ۱۹۲۳ کی بهلاپیار (۱۹۲۳) ، آنکه کانشه دم ۱۹۲۳) سیتابن باس د۲۲ ۱۹۶۱) دستم وسپراب د ۱۹۲۸) ساخ کاشکار یا معارتی بالک د ۲۹۲۹) و دل کی پیاس د ۲۹۳۰) -

که اس عبد کے دوسرے نکھنے والوں میں میر غلام عباس ، عباس (۱۸۸۱۔
سم ۲۱۹ ) کے جان نثار دلہن ، زنج رکو ہر و کھیا دلہن ، پنجاب میل ، لیڈی لاجونتی ، سو نے کی چڑیا ، فرض و فا ، نیک فالون و عیو ۔ اصغر تطامی کے مداقت مقبول ہوئے ۔ ان دولوں فردا ما تکا مدں سے بلاٹ نیم سیاسی اور

حكيم احدشجاع

کیم احلی شجاع کے دراموں بن تدیم روایات ا وروبت کا امتزائ و کھائی دیتا ہے۔ وراے کی تکنیک پرعبور دکھتے ہیں۔ آ فاحشر کے دربرا ثر خطا بت کا انداز شایا ل ہے۔ ان کے شیح ڈراموں بی باپ کا کان اکا آئے میں ذرجون ، مجاشیم پر تگیا ، حسن کی قیمت ، جا نیا ز دلہن ، مجارت کا لال اور باپ کاگل امشہور ہوئے۔ مکیم صاحب نے بنگا لی فرماموں کے ترجے ہی بیش فرماموں کے ترجے ہی بیش ہور ہوئے۔

(حفید، حامثیر) چلا) خرب ہوتے تھے ۔ نورالدین کلق حید آبادی، قلیکم فراموں کو ترمیم کے ساتھ لکھتے رہے ، غلام محالدین نازاں دہوی اسلامی موضوع اور ہزود مکا لموں کے باعث مقبول ہوئے ۔ ان کے ڈوا مے حدوب سنی لٹیرا، مشیرکا بل، مطلبی دیا ، غازی صلاح الدین ، سلطان جا ندنی بی اللی کن مشہور ہوئے ہیں۔ محلا برا ہیم مخشرا نبالوی کے دوزی حور، نگاہ ناز جوش تو صداور گزیگاد باپ وعیرہ ۔ مامٹر رحمت علی دحمت کے وردیگر باد فاق تل ، محبت کا مجول اور عاشق وعیرہ ۔ آلڈولکھنوی کا چراخ قوید سیرکا الم حسین نظر المحت کی کوشش کی وغیرہ تعیول ہوئے ۔ نفتر نے انفاز کا خاصر کے رجمی مقابلے پر لکھنے کی کوشش کی وغیرہ تعیول ہوئے ۔ نفتر نے انفاز مشرکے رجمی مقابلے پر لکھنے کی کوشش کی معربی موجے ۔

## ستيامتيازعلى تآج (بداكش ١٩٠٠)

آمتیان هلی مآج کافعل انارکی این دلش ادبیت اودفی انگیراشت کی با پر بهت مقبول مواد اس بر مکالموں کی چین ارجینی المحبور اس بر مکالموں کی چین المربینی المربینی کی ہے۔ اور زبان کی خوبی کے علا وہ کر دارنگاری کی کامیاب کوشش کی تی ہے۔ بال مارتقا اور تر ترب بی فنی مزوری کا مظهر ہے ، لیکن یہ درا ما اپنی اصل ما در ہی تنہیں ہوسکا۔ ربائی تعصیل ما حصل میں دیکھیے )

مَاحصَلُ

مسابقہ دور میں ڈراما دستی بناتری کر انظراتا ہے اس دور میں مقابلتا بیجے ہنانظراتا ہے۔ بہر وال زیادہ پھلا بچولا نہیں۔ البتہ مدیر نودا اللی صاحبان ومصنفین نامی ساتر ) نے اس فنی تقبیم کے کی فاص کوشش کی اور بڑی مدیک اس میں کا میاب بھی ہوتے ۔ لکن ڈرا مالیج کا میاج ہوتا ہے۔ اور آغا حشر کا شمیری کو بیجے میں ہی کامیابی نصیب ہوئی تعی جس سے ڈرا ما کی مقبول بھی ہوا تھا۔ اس دور کے اکثر ڈرا ما نگاروں مثلاً مولوی عبد الما جد ، ڈراکٹر عابد سین اور طفر علی فال کے ڈرا میں تھے۔ طرز مبدیوں تھے مالی کے ڈرا میں بھی تی ہے میں اسلام المی المی المیاب نہیں ہوئے۔ طرز مبدیوں المعاد دالے میدا تھا تی ہی اسلام المی المیاب نہیں ہوئے۔ طرز مبدیوں المعاد دالے میک المیاب نہیں ہوئے۔ المین میں کھے میک المیاب نامری ، فضل می قریش ، حلیل قدوائی ، سالک شالوی نے ترجے المی المین میں می دیے ترجے کے ، ای طرح سیاد حدد مید ملیدم نے ترکی ڈراموں کے ترجے کے ، ایس بھی

الميازي تائك كافحوا ما فاركلي اس وودى بهترين فولا مافي تصانيف سے ہ مبیاک پہلے بیان جوا بددامل مغلید تدن کے ایک دخ کی تصویرے موضوع کے استخاب بربعض لوگوں کوا عراض مے لیکن مصن نےمورخ ہونے کا علان نہیں کیا۔ نیم اف او کنیم تا ریخی معنیقت کوتخیلی شکل دی ہے۔ ادائی طور براس کے ستند بونے کو وہ قصہ کے لئے ضروری میال نہیں کر تے بعض لوگوں کا میال ہے کہ اس فداے کی زبان میں ملائمت نبیارہ سے اس سے اکبری دور کے وا وملال ك فضانهي بنتى. سبكردادن كنوى دبلوى معلوم موت ہیں۔ یو درست بھی ہو تب بھی اس دائے میں قدر سے مبالغہ سے۔ ا نارکلی کے شیج نہ میوسکٹے کا عنوامن ہی ددست ہے ۔مگریہ ٹولا اقطع وبريد سے پيش ہو چکاہے. اس كردا ہے ميں انداز گفت كو دول جال كاہے ا غاْمَثْرِی ی تیم شاغوانه ننزاستعالنہیں ہوئی نہ اغامنٹری می عوام بندى به ، كيونكه يواى ملاق كافاطرتهي دهاكيا.

اشتیا ق سین قریشی ، صیدزبول تمی مورت کی مظلوی کا مال بیان کرتے ہیں۔ ترجول میں انگالزوردی ، تودلتیر، گوٹٹے ، میرلنگ أستروا للد الشار ميون علون فاص توج مبدل كانى بع. لیکن بے واقعہ سے کہ اردو فرا ماکا زندگی سے تعلق استوان بہ بہوار

دندگی کی گھرائیوں سے آشنا ہونے کی کوئی خاص کوشش ظاہر نہیں ہوئی

اودمسائل منى كاطرف فاص كوشش نهي مولىًد

# المتح زوظ فنتسرآ

م ملارموری

طنویات ومفیات می اود مرخ کے بدکی خلاسا پدا ہوگیا تھا۔ شایداس کے کہ ہندوت نامی سیاس کش کش کی اوروا تعات نے قوم کوہنے کی بجائے ہوئی ہوئی کر مرد واتعان میں سیاس کش کش کی داوں ہوئی ہی کہ ایک قسم اور ا بلاغ کا ایک حرب ہے۔ بہر صال انہی دنوں میں ملا رموزی نے سیاس طنزیہ کا گلا لی رنگ اختیا رکیا۔ (جس کو گلا لی ارد و کہ با جا تا تھا) انہوں نے سے رنگ "ادد و میں بھی مزاحیہ مضامین بھے جوج لطا فت کے نام سے شاکع ہو چکے ہیں نکات رموزی بھی انہی کی شراحیہ میں انہی کی سے تا ہے ہو جکے ہیں نکات رموزی بھی انہی کی شاک

#### فرحت (۱۸۸۲- ۱۹۲۲)

فوجت المنتر بیک سے دیا دہ ناموں سے کھے ہے مرن الم نشرح بی ابنی کا نام ہے۔ ان سے مصا مین کی طبر دل ہی شائع ہو چکے ہیں۔ « نذیرا حمد کی کہان کی دان کی جمیری ذباتی " ۔ اور « وی کا آخری یا دگار مشاعرہ " معرکے می ضمون ہیں بمولوی نذیرا حمد الدم وسین آزاد دونوں کا اثر تعول کیا ہے۔ نذیرا حمد کی عربیت ، احد آن دک مرفع کئی اور خصدیت شکاری کا پر تو ان کی تحریروں یہ پا یا جا نا ہے۔ عوالتی زندگی سے خاصا مواد ماصل کیا ہے ، بعض او قات زخت ہے۔ عوالتی زندگی سے خاصا مواد ماصل کیا ہے ، بعض او قات زخت

کی فرافت المی کمپلی اورخوش گوادم و قل معدی ان کامقصد ا تفریک و انب اطرید البته پانی تهذیب خصوص دلی سے انہیں محبب سے۔ ان سے مضا بین میں دلی کی محبب کا کوئی دکوئی پہلوض و دنکل آتا ہے۔

#### بطرس (۱۸۹۸-۱۸۹۸)

سید احل شاکه بجاری پطوس سے مفاین بی شاکه بوت ان بین شیده نکته آذی ہے جورجی ہو فی طافت ہونے کی وج سلطیف معلوم ہوتی ہوتی خوافت ہونے کی وج سلطیف معلوم ہوتی ہوتی خوافت ہی بخاری کی طافت میں بھو سیت ہے ، یعنی انہوں نے جور دار اپنی کیا ہے وہ عام ہے فاص نہیں۔ معام ہے سین ان اور ہے بینی دہ کسی ایک مقام سے بھی فاص نہیں عام ہے۔ سینادی پرا ڈکس سے خوب کام لیتے ہیں۔ لفظوں سے زیادہ وا فعات سین طافت پرو ڈی ( تحرب سے برو ڈی ( تحرب سے بیرو ڈی ( تحرب نہیں بنیت ) میں خوب سے تعدی اور اور سین اور است کی دوح ہدردی اور شخص سے بیرو و میں پر بنیت ہیں ، ان کی طافت کی دوح ہدردی اور شخص سے بیرو و میں پر بنیت ہیں ، ان کی طافت کی دوح ہدردی اور بیری نہیں نہیں ہے کہ کی جی خود کو سے بی ناتے ہیں ۔

یہ میں کہا گیا ہے کہ بھارش کے ان مصابین پر البحض انگریزی صابین کا پر تو ہے ۔ ہوسکتا ہے ، مگر میسلم ہے کر ان کے انشا یتے منفرد ہیں اور ان کاموا د بیٹیتر ایکی زندگی سے متعلق ہے۔

بطرس نے ایک ترجم می کیاہے جس کا نام معمری رقاصد"

#### دشيوس ديق

رمشید صدانقی می طرافت کا ماحول مقامی اور مخصوص ای این کے موضوعات زیادہ تری کی طرافت کا ماحول مقامی اور مختلق ہیں ،
اس سے مبعض او قات ان کے اشار ہے ناقابل نہم موجاتے ہیں۔ ان کے مجبوعے معمضات " اور " خداں " شائع موجے ہیں۔ رشید تفظو<sup>ں</sup> کے الشہ محیرا ور رعایت تفظی سے طرافت پیا کرتے ہیں۔ ان کی تحریم میں جہن ہوتی ہے جس سے موضوع دیا نشانہ طن جراحت محسوس کریکا

## دوسے مزاح نگار

اب کے علاوہ معنوط علی بدا یونی ' حسن نظامی ' عبدالمحدر سالک اور تغلیم بیگ چغتا نی بھی ہیں۔ ان میں سالک ' حدرت کا شمبری ہم جرت می سالک ' حدرت کا شمبری ہم جرت می کے ان کے مزاحیہ کا ام ' افکار وحوادت منے ان کی مزاح نگاری کا خاص نقش قائم کیا ۔ آواب نولقات ہیں ہے حدمت اطاحد نیک دل لیکن افکار وحواد شد میں اواب نولقات ہیں ہے حدمت اطاحد نیک دل لیکن افکار وحواد شد میں

اه ده طزوات ومعنکات د طزو مزاخ کی تا دیخ ) خذاب دمجوع بمعامین کے مصنف ہیں۔ گئے یا کے گواں ما یہ میں ان کی تصنیف ہے اس میں معاملِنِ کے مصنف ہے اس میں معاملِنِ کے مصنف ہے اس میں معاملِنِ کے مصنف ہے اس میں ہے۔

بے فوف اور ہے ہا کہ۔ ان کے طن ہے اشاں وں سے ان کے شکا دم ہری طرح مجروح ہوتے تھے۔ اور زخم کا دکوھوں کرتے تھے۔ سالک کی طرفت کے سا منے کوئی مستقل مفعد رم می ذکھا۔ وقتی سیاست کے موضوعات اور معاصر محصیتیں؛ فقط ' مچرمی افکار دوادث کی مقبولیت ان کے اثر کا بہتہ دیتی ہے۔

صحا دت کی دنیا کے دوعظیم نامودمولانا محدعی جو تبراودولانا لحفرطخال اطنزیات کے سی تذکرے سے خادج تنہیں کئے جاسکتے ۔ طفر علی خال کی مجوا ادبی مقام حاصل کر لیتی تھی ۔ نفطوں کے خواجت نگیزا شعال کے علاوہ ان کی ہجو سے پیکیا ورشکلیں بھی اہم تی ہیں ۔ محد علی جو برا نفر میں کھی تفایی کے محاصل کے تواجعی مگر کم می کم میں لطیعت ہجو سے کام لیتے تھے .خواج حن نظامی کے جواب میں جو شذر سے اور نظیر تکھیں ان میں زہر راکی ہی تہیں سی مت تضمیل کمی پائی حاتی ہے۔

۔ سببا شیادعلی آج نے چاچکن کے نام سیمزاحیہ مضاین کا ترجم کیا۔ زبان کی خوبصورتی نے ترجے کوٹوش سا بناویا ہے۔

ماحصل

بہلی جنگ عظیم سے ۴۱۹۳۵ تک کے زمانے کوا ضطاب و میجان کا زما نہا جا سکتا ہے۔ اس سے مزاجوں میں برجی اس مجھی "منظیم ، کبی انتشارنظرا تاہے۔ اس سے مزاجوں میں برجی ، اور طبائع میں اضحال کی کیفیت بہیا ہوئی۔ اس لئے اس زملنے کے ادب میں ہی وہ ملائمت ، گداز الدور دمندی موج دنہیں جومصائب کے دور سے خصوص ہوتی ہے۔ اس دعد کی دوح میں وسیع اسانی جمددی نہیں یا فی جاتی جو
ابتلا کے زمانے میں ابھرتی ہے۔ بڑی مدتک ہیجاتی بذبات اولاحات
کا غلبہ ہے۔ فکراس کے بیجے کار فرمانہیں۔ پطرس کی تحریر وں میں واست
دوی کا ایک فکری اورعقلی تعدور کام کر دراہے بیٹر دشیر مدیتی تحریہ سے
ترک والات کی بیجا نیت یا علی ٹوھ کی مقامیت کو معیار بنا رہے ہیں۔ البتہ
فروت کی طلافت ، جذبوں کی پرسکون فضا سے متعلق ہے اور اسی وجہ سے
اس کا نقش دیر تک قائم دے گامگراس میں ہی وہ سکون نہیں جوایا
پرسکون ذما نے ہی میں پیدا ہوسکتا ہے۔

## ناول اورافسانه

اگردوی اول متعن قدرتی مراص سے گذرتا ہوا سر آر اور شہر تک ہے۔ ان کا مقصد فن کی تک بہنیا۔ شرکہ مذیارت کے زمانے کے اول مگار تھے۔ ان کا مقصد فن کی خدمت سے زیادہ تاریخی مناظر کا بیش کرنا اور ایک نوم کے شاندار ماضی کا نقت کھنے پنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فن پندوں کے نزدیک شرکہ کے اول کے ارتقائ سخریں فن کی بہت بڑی مدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر تر کے مقلد تھے۔ فدمت کی ؛ منزر کے علاوہ کیم محد علی طبیب بوشر تر کے مقلد تھے۔

که اخدا نے کے سلسے میں وقادعظیم صاحب کی کتاب ہادے اضافے "سے بہت فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ ناول کے سلسے میں ملی جاتھ ہے کہ اول کے سلسے میں ملی عباسے میں کا کاریخ و تنظیریش نظر ہیں۔

پیم چه، دسوا ، سپادسین ، داشدالخیزی دجن کاموخوع عدتوں کی نندگی اوران کے جالات کی اصلاح ہے ) کلفریو و فیاض علی ، مرزاسعید ، قاری سرواز حسین نے اپنے اپنے اندازمی اس بن کوچکالے کی کوشش کی .

#### ميرزا بإدى دسوا

موزاهادی، رسوا روفات ۱۹۳۱) اددوکے اعلیٰ اول نگار تھے۔ امراؤ جان ادا ، اور فات شریع نیں بھنؤ کی معاشرت کا نقشہ کینچاگیاہے۔ پہیم چند 'اور دسوّا دونوں نے نا ولوں میں نفیات کا خیال رکھا ہے مگردسوا کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی ناول نگاری میں فادجی حقیقت نگاری کا بھی فاص خیال رکھا۔ امراؤ جان ادا امیل نہوں نے طوا نعت سے احوال ونفیات کی عمدہ تصویر کشی کی ہے۔ دسوّا دیافی ومعقولات سے بھی شعف در کھتے تھے۔ اس کا اثران کے نا ولول میں بھی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ بلاٹ و عیرہ کی تگہداشت میں دیا صیاتی با قاعد کی

#### پریم جیند (۱۸۸-۱۹۳۲)

پویم چند بی صفحت پندنا ول شکاریس. لیکن ان کے ناولوں میں رو مانیت ، اصلاح پندی اور مثالیت دوستی نایاں ہے۔

کے رسوآ کی تفصیل کے لئے سیو نہ بیگم افضاری کی کتاب مزامحد بادی ، مرزا ورسوا ، طاحظہ ہو۔

ان محشور اول يابي.

بیوه ، بازارت ن ملوه ایناد ، گوشته ما میت ، چهگان سی میدان عمل اور متو دان.

پریم آیندید نا ول نگار ہی جنہوں نے شہری دندگی کی بجائے دیہاتی زندگی کو آپنا موضوع بنایا ہے ، اورسیاسی وساجی مسائل سے خاص دلچینی دکھتے ہیں ۔

دہباتی زندگی مے مسائل کوانہوں نے بہت قریب سے دیجھاا ور سجی اس کئے مثالیت پسندی کے با وجود دیہا ٹی زندگی کی بڑی طبیتی اور ، زندہ نصور بین کی ہیں . پریم جندے اولوں کادائرہ کاربہت وسیع ہے خصوصًا ٱخرى بَن نَا ولُولُ جَرُكُانُ مِنْ مَ مِيلِنَ عَمِلِ الدِكْنُودِانَ كَاسِ أددونا ول نكارى مي جركام فرفي نديرا حدف ملان معاشرت ك ا صلاح کے لئے کیا دری پریم چند نے مندور ما شرت کے لئے کیا۔ بیم فید كے بہلے دور كے ، ول زيارہ ترسندوسان كا صلاح ساتفاق د كھتے ہي ان میں ہندوساج کی بعض غلط دسوم کے فلا سے لکھا۔ شلّاح چوٹی عر کی شا دیاں ، بے حوثر شاد باں اودان سے پیدا ہونے والے خطرناک نَابِح. بَورًان كن شادى كامسُد صبى سابى راودون كى بايرايه نَّا تَجْ مَهُمْ نِكِلة اوربيه عورتس مصيب كى زندگى بسركر تى بن جهز اورزبیدات کالالج وغیرہ اوراس کے ساتھ بی مندوں یں منتوں کے مالات جوخود غرض ا قد ہوس كى فاطر كرائى مجيلاتے ہيں . ذات بات ك تغريق اودمفلى اور دريكر ساجى اصلاً ح كيمومنو عات كي بك اس دور کے خائنہ ناول مید ، علیہ ایٹار الزارمسن، عنن ولا اور

پدہ مجاز و عیرہ ہیں۔ کہا ہا تا ہے کر اس دور میں فن کے ا متبار سے رہم چند تاول کو دھی نذیرا حدسے آگے نہیں ہے مباسعے منگراس را نے کو تسلیم نہیں کیا ما سکتا۔

دوسرے دور کے نا ولوں میں سماجی اصلاح کے ساتھ ساتھ سیاسی اور آقتصادی مسائل میں شامل ہو گئے .

اس دور کے نا ولول میں گوٹ عا فیت اردو کا پہلا نا ول بے جس میں ممنت کش طبعے کے مسائل اور کا وُں کی معاشرت کو ناول کا مفیقے بنایائیا۔اس دور کے ناولوں میں کسانوں کی مشکلات اس دور کے ناولوں میں کسانوں کی مشکلات انہے دخلیاں ا د مینداروں اوران کے کارندوں کے مفالم اسرکاری عہدے واروں ا اوربولیس کے منظالم ، لگان ، سیکار وغیرہ کوموضوع بنانے کے علاوہ ہندومسلماتا دی ضرورت پرزورو یا گیا ہے۔ اس عبد کے پہلے حصیاب يريم چندا كاندسى كي كفيف سي بهبت متا ترسي . عدم تشدداود برى كا عَلَاج منيك سركر في محمامي إلى السلة كوت ما فيات اجوكان بى اورميدان عل كانجام مثاليت كاربك زياده د كمتي بي ان سبي اخصلح واستى اورمفابمت كي دريع مسائل مل موماً تي اليكن آخری عربی وہ کا ندی جی کے نظریات سے بدطن ہو محتے تھے۔ "میدان عل" مي ية ندندب ك كيفيت اماكر ب. اوربالة فركودان مي يريم ضيء مالشاف کے نظریات سے کلیتہ دستبروار موکر براہ ماست تصادم کے مائی ہو گئے۔ تصاور تين ركية تعرك ماجرى اوداس كيدريع آنادى احصول امكن يد. اسى كعميدان عل اوركتودان مي انهول في كفل كوانتكيزون کے خلات لکھا۔

مثالیت پدندی سے پریم چدکافن خاصا متاکر بھا ، ان کے ناولوں کے باولوں کے باولوں کے باولوں کے باولوں کے باولوں کے باولوں کے باوج دائر داروں کی فوری کا یا کلپ اس امری مظہرہ ہے ۔ اس فی کروری کے باوج دگوش کا فینت ، جوگان مستی ، میدان ممل اور کتو وان اپنے دوری سیاسی ، معاشی اورا قتصادی حالت کی بڑی جا ندار اور زندة تعوید میں جنہیں نر بان کی سادگی اورمشا ہدے کی کثریت فی دیر بار نگرش دیے ہیں .

ظفرعمر

نطفر هه و نے ماسوسی اور سراغرسانی کے ناول اچھے لکھے۔ نبلی چھتری ، بہرام کی گرفتاری ، چردوں کا کلیب اور لا ل کھموران کے عمدہ ناولوں میں سے ہیں .

قادى سرفراز حسين في طوائعت كى زندگى كوموضوع بنايا.

دیاض علی نے شمیم اور انور دونا ول تکھے۔ جن میں معاشرت ماضرو کی مصوری کی ہے۔ شاہد عنا اور تروت ولہن کی بہت تعربیت کی جاتی ہے۔ قاضی عبد انففار کا تا ول سیل کے خطوط "خط کتابت سے انداز میں ہے جواپنے دور میں بہت مقبول ہوا۔ اس سیسے میں افضل تن کی کتاب ذندگی کا ذکر میں لازم ہے جس میں حقیقت اور افسانویت کابہت عمدہ امتراج مواہے۔

مدید اولوں بیں بیم احد ملی کا اہ درخشاں ، فاص ذکر کے لائق ہے اس میں مشرق و مغرب کی اویرش اور مذمیب اور مادیت کک مح مل دکھائی ہے اور ایک معدل لاست تحویز کیا ہے ۔ ان ناول نگاروں کے ملاوہ

کواودنام ہی ہی اور عربی اتری اجگائی انگریزی اور وائسیں زبانوں سے ہیت کے اس مخصر کا سی ان پر تم رے کئے میں مگر اس مخصر کا سی ان پر تم رے کی گانا کی شہیں۔

# افسانت

اب چندا منانہ تکاروں کے کام پر کفترتبرہ ویکھتے۔

### برنم جين

که پریم چندگی ناول نگاری پر ملاحظ موگود نمذش کا لچ معلیس "کےمصابین صعد دوم . اس ا شادیس پریم چند برمندی و اردو اور انگریزی بس چندت بیس شاتع موتیس .

اولول میں بازارصن، محوث عامیت ، چومان ستی ، میلان عمل اور مُتَو دان ان مح عمده ترین نا ول میں۔ نرمالا ورداه بچاست می زندگی کی سلخ حقيقتوں كووا شكات بيان كياہے . ان كا منالوں كا انجام عواً الم بير ہوتے ہیں۔ کر داری ارتقا خرب ہے . شک کا دارو غد کردار تگاری کا ایماً نون ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ تفصیلات کا ذکرعو گا صانے کے لئے حیب ہوتا ہے۔ اس کی بجا کے تصوراً فرین سے مددلی جاتی سے لیکن بریم چند حزايات وتفصيلات بي كوصل كاباعث بالتي بي . يرصيح ب كران كے ا فنا توسيس رو مان كى كى ج . كيكن يريم فيذهب ناكوارز ندكى كے نقاش تھے۔ اس کے لئے رد مان کا مفسر بنیا قدرے دشوار منعا۔ تا ہم رومان کا کامل فقدان نہیں. بریم چند مے افنا نوں مے مجووں میں دیہات سے اخانے، واردات ، قائی پرواند ، میرے بہترین ا ف فے اور لادله معموع بهت شهوريس. آخرى مجوع اس دور كما ها نون برشتمل ہے دیب ان کافن ار نقائی منزلیں ھے کر کے ووج پر پہنے چاتھا۔

#### سجادتث ربليرم

سجادحیلی یلی اومان افیان نگاری اُن کے نزدیک انان زندگی کے مرمہ پوکوادب کا موضوع نہیں بنا یا جا سکتا ۔ بلدرم کے کے نزدیک ان ان زندگی میں صرف " محبت " ایک ایسا عنصر ہے جوادب کا موضوع بن سکتا ہے اور اس تعلق سے "عورت" اُن کے افسا نوں کا اصل مرکز ہے ۔ بلدرم کے پہال ایک طرف اپنے عہد کے اصل نبیادی اُن سے گریز کی صورت پان جاتی ہے ۔ اور دوسری طرف محبت کے داستے میں سائ کی عائدگرده بإبندلیول کے فلاف احجان کادنگ ملتا ہے۔ دہ قبت
کے داستے ہیں کوئی رکا دھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اس سلیے میں انہیں
ازاد یوں کے خواہاں ہیں جو قبل تہذیب کے زمانے میں موجود تھیں۔ اس
مقصد کے تحت بہارت ان و فارستان اور چڑیا چڑے گا کہانی و خیروافسانوں
میں انہوں نے نہراروں برس پہلے گائسی دنیا کے قصے بیان کتے ہیں اور بعض
باتیں جو دہ کھل کر النائی کر داروں کی زبان نہیں کہرسکتے تھے وہ چڑے
جڑیا کی زبان سے بیان کی ہیں۔ رو مانوی تحریب کی علم روادی کے طاوہ تخیل
المیز ادبیا نہ نٹر نگا دی کی با پہم بھی اور بایں ایک مقام حال کر گئی ہیں
اس تخیل المیز شاعران نٹر کی برولت میں اور بایں ایک مقام حال کر گئی ہیں۔
اس تخیل المیز شاعران نٹر کی برولت میں اور بایں ایک مقام حال کر گئی ہیں۔

## سلطان حب درجوش

مسلطان حیل می وشی کا مانے زیادہ تر مدسی اورسیاسی ری کے دیا ہے۔ ہی جن ایس ان المہار ملٹا ریک ہے ہیں جن ایس انٹریزی تہذیب کے خلات نفرت کا کھلا المہار ملٹا ہے۔ جد تھی ایتے عہد کے میں بڑے ا وانا نگا دوں میں سے ایک ہیں سے این انہوں نے مسلما نوں کی تہذیبی ومعاشرتی اصلاح کو اپناموضوع بنایا۔ میں ان کا مقعد اکثر فن پر غالب آئیا۔ اس لئے ہیجانی کی خدیت اور سلمی کا دنگ مایاں طور پر مسکلنے لگتا ہے۔

مسريش

مسله الله الدو ك مذات نكادا فناد نولس بي ال كافلاند و شاعر الني طرف دري مرات والري كاسبق الرك منود المات والري الماسبق الرك منود المات والري الماسبة الماسبة

خواش وعیرو ، ارضا نه نولیی کے عمدہ نونے ہیں۔ ان کاموضوع دولت و گروت سے نفرت اور غربی اور فنا عدت سے محبت ہے . وہ اوسط درجہ کے ہندوشہر نوں کے مرقع نگار ہیں۔ ان کے نز د یک عورت انتہا لپندہے اعتدال اس کی فطرت کے خلاف ہے۔

ماحصل

إس دورس بعض عدو اول بكھ كنة اورسي زمانا فالے

کے آغاز کا بھی ہے۔ شروع شروع میں ا صانہ اصلاحی مقاصد کے گئاستال کی آغاز کا بھی ہے۔ شروع شروع میں ا صانہ اصلاحی مقاصد کے گئاستال کی جوا ضانے سکھے ان ہیں یہ مقصد بدرہ اتم شایاں ہے ۔ ان ا سہدا ئی اصانہ نگاروں میں مقامی دنگ بالکل موجود نہ تھا۔ ان مے کر واروں میں ہے ۔ آپ منہ گئی تھی اوران مے ا ضانوں میں نفسیا ت کوچنداں ام میت نہ تھی۔ میکن برکی بتد ہے دور مہور ہی ہے ۔

بوربی علی الخصوص روس اور فرانس می فن احدا منه کوجو عظمت عصد سے ماصل ہے ۔ اس سے ہندوستانی احدا نم منا ترجو کے بغیرند رہ سکتا تھا ۔ چنانچ بہت ملدتر کی ، روسی ، فرانسیسی ، انگریزی مکر ایرانی اور جا پائی زبانوں سے ترجے کئے گئے ۔ جن سے اردوا فنا نہ نولیی کوبہت ترقی مولاً ۔ آرٹ اور فن کا وہ اعلی تخیل ، جراب یک نگاموں سے پوشید ہ تھا ، سامنے آگی اور کر دار نگاری کے اسلوب میں مدور جس نہا ۔ اس کے علا وہ ترجوں کی وج سے ، عورت ، کاموضوع بہت مقبول ہوا ۔ چنانچ آئی کی اس مضمون کو مخلف پہلوگوں سے آئی مایا

مار ا ہے ہمری ہی ہے کر تر جے سے متعلقہ مالک کی ہذائش الدہ ایک فطر توں کا علم زیادہ ہوا۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ بہت بڑا نقصان بہ مواکر حد ،ت جی گئی۔ اور نقول وقا رعظم در سوچنے بیٹھے توجیزون وعزو کی تحلیوں میں دماغ چکہ کھانے لگے یہ مزید براس مقامی دنائس کا فقدان ہوگیا جس کی وصب انسانوں کی فضا احبنی سی حلوم ہوتی سے ۔

تر جیمی اگرچ میری کورنی ، فلابرکی ما دام بواری اورسلم کی The way of all flesh کے تخیل نے بھی دما عوں کو بهت منا تركيا. لين موليان ، باردى ، مرحنيف اوركورى كااتر فالب نظرة تاسيد. اور Proust كي تلقيبات سے لوك مريوش موتے معلوم موتے ہیں. ای مے مل کردوسی ادب نے مزیدا شردالا. یمان مک افسانے میں مقامی دنگ کا تعلق ہے اس کا ذکر آ چکا ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کی جا نب بھی توج ہون کر بریم چندنے وہاتی زندگی کے مناظر کوحقیقت سے رنگ یں وکھا کم مندوستان کاملی آبا دلیں سے کوا لگٹ آوران کی نفسیات سے ہودہ اٹمفا دیا ۔ الجبوتى عيرت اورعصبيت كى مثالبى اكثر لوگوں كے سا منہى لكن یریم خد سے قوی طع نظرنے اس رنگ کوا در مجہ اکیا۔ سروش نے شہری بندووں محمتوسط مولوں كانقشه كمينيا حس طرح كرفضل في قريشي اور وأشداليرى متوسط مسلمان فالدانول كيمرقع تكادبيدا فترميرتمى

ہندوستانیوں کے عام ذمنی دمجانات کی تصویریں باتے ہیں اوڈ گوجہ گاو احتم کر یوی سیاسی فضا و سہیں پروازکر تے ہیں۔ اسی طرح کر دارنگاری اور نفسیات کے اعتبال سے بھی پہم چند سدیشن ، اعظم ، سجا دحید ، نیاز ، مجنوں اور افرنے وہ نی داہی کالی ہیں جواب تک ارد وہی موجود نتھیں۔

#### نببراياي

# أردوادث ١٩٣٧ء سابتك

اس باب كين صے كي جاسكتے ہيں۔

1. 41944 = +1944 -1

۲. ۲ م ۱۹۵۷ س ۱۹۵۷ - ۱۹۵۷ و کا

۳ر ۱۹۵۷ء سے ایک تک

نین چ نکراس کے بعض بڑے بڑے مصف ایک دور سے گزرکر دوسرے دور میں بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور محرکیس اص جانات بھی۔ گڈ مڈ ۔ ایک دور سے بخل کر دوسرے دور میں جا پہنچے ہیں اس نے ۱۹۳۲ ہے ۱۹۲۲ ہ تک کے زمانے کو ایک ہی دور قرار دے دیا گیا ہے اور مجث خالب رججانات انحریکات اور اصنا مذکے اعتباد سے کی جارہی ہے۔

## .. سبراباث

# أردوادث ۱۹۳۹ سے اثب تاہ

۱۹۳۲ مین ترقی پندتوریک کاآ فازموا. ساس مالات عبب نظیب وفازی سے گزرد ہے تھے۔ ہندوسلم فنا دات ، نہروربورٹ ، میرالد آبادی علم اللّب کا املاس ۱۹۳۲ وجس میں علامہ قیال نے . میندووں اورمسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذیب منطقوں کی تجویزیش کی مندووں اورمسلما نوں کے لئے الگ الگ تہذیب منطقوں کی تجویزیش کی ان مالا تیں کچھ ویریک یہ مسوس ہو نے نگاکہ ہندوستان کی آزادی کا خواب پریش ن مہرا میا ہے۔ اس مضا میں گا ندھی جی کی اہنسا اور عدم تعدد سے بھی اور مین اور مین اور مین ایس کے اور مین کے ان کا حقیدہ یہ تعاکم ہون طریق ایس اسلی انتہا بندگروہ فلم ماصل کرتے گئے۔ ان کا حقیدہ یہ تعاکم ہون طریق اور اختیا فات کی ایک بڑی وجہ فرمیب کا وجود ہے اور سیاسی جاھتیں ، اختیا فات کی ایک بڑی وجہ فرمیب کا وجود ہے اور سیاسی جاھتیں ، محض سیاسی اغراض کی فاطر فدم ہے کا ام استعال کردہی ہیں۔

ان مالات مي وم ك ذمين اور صاس نود انون مي استراك مي المتراك مي المتراك مي المتراك مي المتراك مي المتراك المترك المترك المترك المترك المترك المترك المتراك المترك المترك المترك المترك المترك المترك ال

اور مارکس کا اثرنی نسل نے قبول کیا یا وردی ا دیوں کے تریاٹر اوب قر فن سے دہ نظریے مصلتے محمد من سے سردے عقدے یہ تھے۔ مع منسب باطل مع ، اوراس كاحتيبت افيون كي يد معافى النان كاسب سي مرام مسكل سع . اورمعاشى مساوات كے لئے انقلاب ميد يا ىم نافرضى بىر يانى روايتول اور تدرون ، اورته ذيي ومحلىى رسمون رسوں اور قاعدول كالور ناصرورى ہے . مرجى اساس برتغراق باطل ہے۔ دنیاکا سب سے بڑا خرمب انسانیت ہے۔ اوبیب کا کام انسانیت کی فدمت کر ناہے۔ حقیقت نگاری کے در یعے یوا نے مذہبوں اور معاشرون كى خلى بيون كى ميوم وتصويرشى ادب كى سب سے ميرى مدمت بے افری کونہیں جو کھ بے مال بے " برادراس طرح کے بہت سے دوسرےعقیدے عام مو کت ، جس قدر مندومسلم اتحاد کمزور سوا ما ا تها اسى فلدان دمين اورحساس نوجوانول كامخالفا ندروعل يمي مرهست ما القادان مالات سي الحبن ترتى بندم صنفين كا قيام عمل مي آيايله (استحریب کے مقاصد کی تشریح استحریک کے اجدا فی اعلان نامے میں موجود ہے ) لیکن اس سے بھی زیا دہ مؤثر اور قطعی وضاحت وہ ہے جوسب سے پہلی ترقی پسندکا نفرنس شے خطبہ صدارت میں اردو سے سب سے بڑے ا شا دنگار پہم چنر نے میش کی ۔ اس سلے میں انہوں نے ا دب کے اصل منصب سے بحث کر تے ہوتے کہا۔

مدجس ادب سے ہماما دوق می بیرارنیہو، رو مان اور

ذہنی تسکین نہ طے۔ ہم ہیں قوت وحرکت پیلانہ ہو۔ ہا را مذب حسن نہا گے، جوہم ہیں ہاامادہ اور مشکلات پر فتح بانے کے لئے سی استقلال نہیداکر سے وہ آج ہارے نے بے کاریع۔ اس پرا دب کا اطلاق نہیں ہوسکتا ہے۔

ی کینے کے بعد کرا چھا دب کی نبیا دسیاتی احتی، کا دی اورانسان دی تی ہرقائم موسکتی ہے۔ انہوں نے مزید وضا حت بوں کی۔

 اس توری کے پرچش بانیوں میں بیٹیز الیے لوگ ہے جہنو کی کو معتدل اور معقول مدود میں نہ رکھ سے ۔ اور ہے توریک کی الینی صورت اختیار کم گئی جیں بعض ا جہا عی اشتعالات یا کسی منگلے میں ہو جا یا کرتی ہے ، فوری مبذبات سے متاکشہ و کریا اس سے فائدہ اٹھا نے کے لئے ہر حتم کے لوگ ایسی محرکیوں میں شریک ہوجا تے ہیں۔ اس طرح و تی طور پر ہنگامہ پروں کا سامان تو ہو جا تا ہے ممگر دفتہ دفتہ ہی لوگ وب ابنی ضاص افتاد طبع یا خیال یا فوض کو پولا کرنے کے لئے اٹھتے ہیں تو تحریک کا سالا مشیرازہ منتشر ہو جا تا ہے ۔ اس گروہ میں نیک سنت جوشیلے لوگ بی موجا تا ہے ۔ اس گروہ میں نیک سنت جوشیلے لوگ بی موجا تا ہے ۔ اس گروہ میں نیک سنت جوشیلے لوگ بی محرک ہو تے ہیں اور فرض مندا ور موقعہ شناس میں ۔ مدی ہی لوگ سل کہ تحرک کا مدید بچا ڈر دیتے ہیں۔ ترتی پ ندتے رہی ہا کہ ہوا مدید ہوا تا ہے۔ اس کر کہ ہی کا مدید بچا ڈر دیتے ہیں۔ ترتی پ ندتے رہی ہا کہ وار مقرب مال ہوا مدید ہوا گا ہوا مدید ہی اور میں تا ہوا مدید ہی اور میں تا ہوا میں مال ہوا مدید ہی تو تا ہے گا۔

انجن سے مام اعلانات سے مطابق ترقی پندنظریہ کم وہیش با پڑے اسم اصولوں پڑٹ تل تھا۔

- ا. ادب وزندگ مے معند مونا جا ہتے.
- ۳. ادب کوآزادی اود ترنی کی قوتون کا ساتھ دینا چاہیئے۔ احد جبر · استحصال ا ودغلامی کے خلا حن صعب اَ لاہو ناچاہیئے۔
- اوب کوؤسیے تربہ وکر نتے امکا نات کومذب ٹرنے کے قابل ہونا
   چاہیے ۔اسلوب ، بتیت اور موضوع تینوں ا متبا رسے تحلیقی مدت
   کا صامی ا ودمعتقد ہوناچا ہیئے ۔
- ۵. ادب مي سي الى ، حقيقت الدعقلى صدا تتون كى ترمان مونى ما ين مونى ما ينيد.

یسب امول اپی جگرایی، قابل قبول اور معقول تھے۔ کیونکہان کا اصلاوہ میں اگری مجدت، وسعت ، ترقی ، آزادی ، پائی اندان دوستی اور مقل پندی تھی ۔ میٹریسب عنام عملی جربے ہیں ہے مد الجھ سے گئے یا الجھا دیئے گئے "اس لئے کہا ہوں کہ ایساد شے گئے یا الجھ الا بیا دیئے گئے ۔ اس لئے کہا ہوں کہ ایساد کی بی فرریب ہوگئے تھے جو درامل ترقی پندن تھے۔ یا اگر نے تودہ ترقی بندی کی بی میرٹ سے بے خری ہے اور میں نے بائر نے تودہ ترقی بندی کی بی میرٹ سے بے خری کے اصل رہنا وال سے نظریہ وگل کے میں انسان کی بعض الی فلطیاں سرو دہوئی جن کا خیال کر نے ہوئے آدی ٹھٹک میں ما اس کے قانون سے بے خری یا شلا کارکنوں کی نا تجرب کاری ۔ ب ما میں انقلاب کے قانون سے بے خری یا شلا کارکنوں کی نا تجرب کاری۔ ب تحریک ایک ماص مد تک اس سکون سے معزائقی جو ایک جی نئی دولائل تحریک ایک ماص مد تک اس سکون سے معزائقی جو ایک جی نئی دولائل ارتقائی تحریک کامنا صر ہے۔

ترقی پستر تحریک سے اردوادب کوج فائدے پہنچ ان کی بحث کے دیر کے بعد آئے گی۔ پہنچ ان کی بحث اس سے جو نقصا نات ادب کو پہنچ ان کا بہان ہوجانا چا ہیئے۔ اس سلسے میں نیایاں امریہ ہے کہ تعوری کی مدت ہیں اس نے مفی شکل افتیا دکر لی جس کا نیتی بہ ہوا کہ وصح یا فلط اس کے متعلق ہرطرف شکی دیرین فلط فہیاں پھیل گئیں بھے جن ہی سے معمل کو اس لئے بھی تقویت ہوئی کر معمل مخلص ترقی پسندوں کی تحریروں میں میں محرک کے عزائم کے بارے میں الجی ہوئی توجیہات

له عشرت رحان كادياب - اردوادب كالمدسال.

تطرآ تی تعیی مثلاً تحریب محمد علق جو خیالات بریا بوت ان می نیا مه عام باتیں بنامیں .

ا۔ دوا بت شکی کے نام سے بہتحری شام پرانے تہذیبی اورا دبی قسے کے کام سے بہتحری شام پرانے تہذیبی اور اور قبط کے کام سے دبیتے کی محرک ہے۔

۔ ما دبت بہتی کی معتقد ہونے سے باعث نام دوحانی ، ذہب اور اخلائی قدرول کی مخالف اور دشمن ہے۔

۳- مدیدیت کی علم برداد ہونے مے سلب، و مشرق اوراس کی برتر ہو تا اس کی برتر ہو تا اس کی برتر ہو تا اس کی برتر ہو تا سے ذہنی دست داری منقطع کر کے مغربی فکرا و دمغربی تصویات حیات سے دادی برفز کرتی ہے اور عغیر ملکی اور عغیر ملکی انہ دیں ہے۔ نہذ ہیں کو اس ملک سے لوگوں پر نا فذکر ناچا ہتی ہے۔

سم. الدادئ مك ك واعى بن كرا روسى استراكيت الى ملع ب.

۵۔ حقیقت نگادی ہے سہانے نام سے وابی ، فخاشی ، صوانیت ، اور بداخلاقی کی مشتہر ہے اور خلیقی مبدت کے بہانے سے ادب کی جلد دوایات کو درہم بریم کرنا اور ایک فاص قیم کا فئی اور ذہنی انتشار پیدا کرنااس کا مقصود ہے۔ اور ملکی ذو قیات کے سادے نظام کو یک فلم بربادیا ما برنام کردینا چاہتی ہے۔

اس تعمی اور مبی کی بانیں ترقی بند تحریث کے تعلق کھیلیں۔ اس کا ایک بڑاتا تبدی سد بیجی ہوا کہ خانص ترقی پندر حضرات میں سے بعض نے اپنے مصابین اور تخلیقی کا موں میں مندرجہ بالامیلانات کاعلی ثبوت بھی بیش کیا، مثلاً و انگار ہے ، محمصنفین نے اپنے اصافوں میں انقلاب و بیاوت ہے نام سے سی تخری و مہنیت کا ثبوت ہے اور حفیقت اور زندگی

كام سحس دين بساعتدالى كاالميادكيا وه مخست ويمتواندن مقا اوراس کے عدم توازن کا قراد اب تحریب سے رہنا و دمی مرد بے بی تمام ا دفائل اوردوایات کی تضمیک ، اخلا قیات قومی کے اکثر پہلوؤں کی بےسوچ ہمے "نظيص ، مذسى اور رومانى رجانات كى من اهنت \_ اوركملى اوه برسى كاتعليم يه سب باننيس وكيب ، ان كے علاوہ ٢ ٣ 4 سے ١٨ ء تك كے ادبیں فحاش اورع یان سے ناموارمظام سے کا فی شدت سے ہوتے سے یہ ایسے وا قعات سے جن سے نرانکا دموسکتا ہے نان کے اثبات کے لئے حوالے اورسندی ضرورت ہے۔ اور شوت توخود بید کے بعد میں تحریک سے بڑے رہناؤں رعی سرداد عفری اور سید ہا دا طہیر ا نے خودمي ان الزامات كى صفائ كى كوشش كى افداس تحريك كے آديب اسنے گذرشتہ مسلک کے برعکس ، کا سیکی ادب ، تومی تہذیب بلکہ وینی اوراسلامی دوایات بی دلچیبی لینے سکتے ۔ وہ غزل کی می کفنت تو در کناراب خور غزل کے خابق ہیں ، اقبال و غالب کے شعلق ان کی دلے ہیں يرصحت مندانداندازمين طهودس آدبى اي رسط اساليب اودبيتيت کے سانچوں سے ہمراہ پرانے سانچوں سے میں اعتباکیا مار ما ہے۔۔۔ ان کے سانچوں اورمضمولوں میں قومی تہذیب سے الفت کے رجانات برهد بهبي ـ ادراب ان پريد حقيقت دوز بروز منكشف موريى سے کا نقلاب کے لئے وہ حربے اور ور بعے جوروس اور دوسرے مكول مين استعال مين لائے كئے اس مك مين كاميا بنہيں موسكتے. لادینی ایداخلاتی اورفکری وعلی کجروی کی دوش اس مکسیس سی کو م ميرو" نهي بناسكتي إ

تعبب ب كرتر تى بسنرتحريك سح اولين دمها يدرسوي سع كرص ك ك ع ٩٠ فى صدى وا دى خلاق ك لوك بى ادر بى ك نواص مى اين ساری بے رنگی سے ما وجور تہذیبی اورا خلاتی اقدار سے دل سے معتقد ہیں اس مکسیس انقلاب لانے کے لئے انگارے کے اف اور منظوء عصمت وغرو كادب كودرية ترتى ووسيد زوغ بنانا افتلاب كافدمت نہیں ہوسکتی بلکہ ترقی کی ہڑنے رکیے کے فلا ف ایک سدسکندی تعریر نے کے مزادت ہے۔اس بے اعتدالی کانتی بہواکراس تحریک کے مامیوں کی تعداد گھٹ گئ اور تحریک کو کچہ فا ندہ نہ ہوا بلک فن ۱ دکب اورا نقالب تیپوں کی ترقى برى طرح ركم في \_ اس تحريك كى اولىن منرل عقلى تجزيم سع مردم ره جانے کے باعث اور و ملامت بندوں " کے قبضے میں ا بانے کے سبب برے نقصان میں رہی ۔ اور بہت سے کردہ اور ناکردہ گنا ہاس تحرک کے حساسیں لکھ لئے گئے میساکہ فرفت کی الیعت مداوا " اور دیاکش کول کی کتاب " نیاا دب " کی ورق گر دانی سے تفصیل معلوم ہوسکے گا۔ یها ب تک کهر بے داه روی ، برمض که خیر مبت ، برا دبی بد مدانی ، منبی کردی اورساجی بگاڈی ہرج زِرقی پند تحریک سے وابستہمی مانے بھی ا در وہ لوگ بھی جودراصل انتشار پندیا ترقی پندی کے مالعت یا فن برائے فن مح قائل تعمد يامحض عا فيت لمسند اورلادت طلب تعميا مجهول عقائد کے برستارا واسی انسا بنت اور آزادی کے دشن تھے وہ بی ترقی پندسمے مانے لگے اا مکر کو تو تحریب کے رہناؤں کا اپن وضاحتوں سے افد کے قربان اورگیرودار تے نا ذک مرطوں کے ساسنے آجانے سے کھرے اودكمو في كاا مّيا ذبهَا اودترتي بسندا ودمض تجدد بينديا انتشاد بيندكي

کے کے پیچان ہونے نگی۔

اس معدمی جوقابل وکرا دی اوتخلی کارنامے طہود میں آتے اعداد ب وفن نے جن جن اطراحت میں وسعی افتیاد کی ان کا مجل مال آگے آئے گا۔ اس سے پہلے ابک اور تحریک کا تذکر مہمی ضوری ہے جو نرتی پہندی کے متواذی وکھی اس کی دفیق بن کرا ورکھی اس سے الگ دہ کر) علی رہی۔

#### علقة ارباب ذوق

روحانی دودین ، مغربی ا دبون کے نیمائٹرا دب ہیں نئے تجربوں کا جو آغازہوا اس کے ثمرات و نتائے ، سابقہ فضل ہیں خکورہوچکے ہیں . شاعری کی ہنیت ہیں تازگ کی طرف جھکاؤ ، گدیت اور سانیٹ کے تجربے ، موضوعات میں تنوع ۔ اور دوایت سے انحواف کی شالیں بجڑت یا تی جاتی ہیں .

اس اٹنا پیں مغربی ادبوں کے مطالعے میں اور میں وسعت ہوئی اور لمبائع میں تقلید کی امنے سپیا ہوئی۔ مغرب کی ادبی ، فنی اور نکری کو کول کے اثرات بھی ظاہر ہونے نظے نصوم اوالس کی ادبی وفی تصانیف کو بول عام طفے لگا ، انہیویں صدی کے اردو ادب نے قاص نقش قبول کیا ہے۔ چنا نچہ وکر ہوگو دوسو صدی کے اردو ادب نے قاص نقش قبول کیا ہے۔ چنا نچہ وکر ہوگو دوسو صدی کے اردو ادب نے بعد ، دروں ہی ، نفنی موسیقی کی پرشش اور دری نصوص نا ، ۱۹۴ ہے جب بعد ، دروں ہی ، نفنی موسیقی کی پرشش اور دری نری دبان کا عشق ، اس سے علاو و پارسرار عاصرا ورخوالوں سے دلی یہ اس کے ملاو و بارس اور عاصرا ورخوالوں سے دلی یہ اس کے کھور میں بھا کی تھا ہے کی صور نا ، بھا ہے و دلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کے بیائے ورلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی بیائی ، چنا نی ورلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی بیائی ، چنا نی ورلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی درلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی درلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی درلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی درلین ، ملاسے اور دب بول کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی درلین ، ملاسے اور دب بی دب کی جوزی کی تقلید ہوئی ۔ میں چل کی کی دب کی دب

بودئیر ( ۱۸۲۱ – ۱۸۲۷ و ) کی رمزنگاری مجی اثر انداز میرنی اس کے علاوہ ناول کا دون کا دی کا دون کا دون کی دون کا دون کا دون کی دون کا دون کا دون کی دون کی دون کی تصانیف ترجوں کی صورت میں پڑھی جائے لگئیں۔

اَن مالات می نوچوان ادیوں کی ایکفظیم وجودیس آ فی حس کا نبیادی مقعدا دسیاس آزاد تخریوں کو وسعت دیا تھا۔

ملقے کے باتی مقاصد کے میں ہول یہ نقینی ہے کہ ملقے میں ہی سب ادیب ہم خیال نہ تھے۔ اس کے علا وہ ترقی پہند مصنفین دعید میں آزاد خیال مصنفین ) کے برعکس ملقہ ، آزادی کا کچھ زیادہ ہی قائل معلوم ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ اس سے اثر ندیر لوگوں میں ہوتیم کے لوگ ہیں ۔۔ فالص دا فلمیت پہند، فارجی حقائق سے واسطہ رکھنے والے ، دمزنگار، منبی نگار ۔۔۔ مرض آزاد تجربوب میں اعتقادر کھنے والا ہرقیم کا دیر ہے۔ شرکی انظرا تا ہے .

بہرمال یہ کہا جاسکہ ہے کہ ملقے کی مفصوصیات نایاں ہیں ۔

(۱) وافلیت ہندی اور ۲۷) سیاسی عقیدوں کے معاطیمی آزاد اس

وغیرما بنب داری۔ جہال مک دوایت شکی کاتعلق ہے طلقے کے ادیبوں لے زمنی

معاطیمی استراک او میوں سے سی طرح کم نہیں۔ ملقے کے ادیبوں لے زمنی

مقدروں کا بمی خاصا پہ جارکیا۔ اور فری اقداد کے یہ بمی چنداں قائل نہیں۔

البتہ جب پاکستان بن مائے کے بعد ، پاکستان ادیب کا نفرہ لگا تو چند

نظفے والے یہ وی کر کر پاکستان زندگی کا وجود ہی فرمیب کا عطیہ ہے (نزیہ

تونہیں ) فرمیب کی مجمعی قدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں ملقے سے با ہر

تونہیں ) فرمیب کی مجمعی قدروں کے جی میں کہنے لگے ، یوں ملقے سے با ہر

اسلامی ا دب کی آواز بھی اٹھی مگروہ دوسرے لوگ تھے جن کا ذکر اپنے مقام برموگا.

"ملقه ادباب دوق اورترتی پندمسنفین دونوں نے بعض خاص اصا ف کوترتی دی. ترتی پندوں نے تنقیر اساندا وربرفتم کی شاعری سے دلچی لی۔ ارباب دوق نے ان اصنا عن کے ملا وہ نظم خصوصا آزا ذخم سے دلچی کی۔

مناسب پرہوگاکسہولت کی فاطر' اس دور کی بحث اصناف سے بخت کی جائز ہیں تکری اور تنقیدی می کھے کے ذریعے اس دور کے ادیب کی قدروقیمیت معین کی جائے۔

## اصنافتشعر

جبیسککہ پہلے بیان ہوا' ۴۳۶ کے بعد فاص فتم کے رجانات
ترتی پذیرہوئے ۔ شاعری میں نظم ۔ خصوصًا آزاد نظم کی طرف توجہ ہوئی۔
غزل مے تعلق آغاز کا رمیں یک گونہ بیگانگی کارویہ تھا مگر غزل کی مخت جانی
نے اسے مرنے نددیا احد نظم گوشع ابھی خزل میں انہا دخیال کرنے لگے ۔ غزل
پرچیا ہوا حلہ ترقی پہند نقادوں نے معی کیا۔ لیکن سب سے بھر بوپو وارپو فلیر
کلیم الدین احد دبین پہنے کیا جن کا یہ خیال تھا کہ غزل ایک نیم وحثی صنف
سخن ہے ۔ اس دور تہذیب میں بہن ہیں گئی انہوں نے یہ می کہا کہ نے نعا نے
کاترتی یا فتہ انہاری سانچانظم ہی ہے ۔ مگراس کے با وجود غزل زندہ رہی
اور بعن نے شوا نے غزل کے نیخ ذا تھے بیدا کئے ۔ تا ہم نظم خصوصًا آزاد نظم

نے فیرمولی ترقی کی اس سے علاوہ گیت ، دو ہے اور قلعات ورباعیات طویل نظیب، کنیلو، اور سانیٹ بھی لکھ گئے۔

نظمُ اورازادنط مُ

نظم اورا زادتظم جونکراس دورکافاص میدان ترتی ہے اس سے سب سے پہلے اس صنف کا تذکرہ مناسب موگا.

ارد دهی تلم از بداهی آنی به بمگرنظم کاجوترکیبی تصوراس دور میں بیا بوا وه پہلے موجود نرتھا۔ اصلانظم اله مسلسل خیالت کے المهارکا ذرایی بید وسیع معنوں میں ، بروه شے جوغزل نہیں نظم ہے ، اس میں قطع ، قصید رباعی ، شنوی ، جو فی تعلیم ، حکا تیس وجره سب آجا تی ہیں . خصوصاً جبکہ ان میں مضون کا تسلسل پا یا جا تا ہو ۔ بعض لوگ نظم اور نثر کی تقسیم کی بنا پر ، غزل کو بھی نظم کہد و بنے ہیں مگر آن کل سے عزل شاعری تو بعر مگر نظم نہیں . فصوصاً اس لئے کہ اس میں نظم و شاسل ہے ۔ کا شامل کے کوا ساسل ہیں ہوتا۔ اس کی نبیا وی صفت رہزہ حیالی یا عدم ساسل ہے ۔ تسلسل نہیں ہوتا۔ اس کی نبیا وی صفت رہزہ حیالی یا عدم ساسل ہے ۔ نظمیں لکھیں وہ اسی فتم کی ہیں۔ ان میں انہوں نے موضوعات کی مدت کا حیال دکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے خیال رکھا ، مگران کا دھا نہا شخوی یا قطعے کا سا ہے باظم تو ہے مگر نئے

ا نظم اورنی نظم کے لئے ماحظہ وسو غات دنظم غیر اور کتاب نی شاعری مرتب افتا رجالب ۔ شاعری مرتب افتا رجالب ۔

تصور کی نظم نہیں . افتشام حین نظم کے لئے ماد چنوں ضروری قرار دی ہیں.

ا- نظمس ايك مركزى خيال بوتا ب.

۲- ارتفاعة خيال كى وجرسة للمسل كا حساس بديا بو ما ماسيد ايك خيال سے دوسرا خيال حود مخود تكلمار ستاہے.

٣- نظم ك كول ميت معين دمير

م اس کے لئے موضوع کی بھی کوئی میدنہیں۔

اس وقت جونظم زير بحث ب اس كيموا تن شكليراتي بي.

ا عيرففلى د ببيك ورس ) . اس مي وزن موتا هم ، قا فينهيها قا اورمصر هم عوا برابرمو تهيد.

۲- آزادنظم به جس میں وندن توہوتا ہے مگرووض محوری کا ال پابندی نہیں ہوتی۔ اس کے علا وہ عواماً قافیہ نہیں ہوتا۔ اس میں مصرفوں کے طول کا یک اس ہوتا ہے۔ طول کا یک اس ہوتا ہے۔ بوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

۳۔ آزادتنسل اور داخل آ ہنگ والی نظم ۔ جس میں نرحوض وزن ، ن قا فید ۔ مصرعہ مندی کی بوری آزادی ! شاعوداخلی آ منگ ر کا فیصد دار مو تا میدان مصادکر تاہیں۔ آزادت اسل می اس آ منگ کا فیصد دار مو تا

ہے۔ اوریہ آ ہنگ مبی ضروری نہیں کہ شاعوانہ ہو۔ اس میں بول اللہ کا آہنگ مبی مبوسکتا ہے بلکہ ہوتا ہے۔

مناسب موگا کہ ہم اکندہ کی بحث کے نع اپنے لئے تین اصطلامین ین کریس اور مرم گران کے اس مفہوم کوساسنے رکھیں۔

نظم سے مراد \_ قدیم اصاف کاکوئی می شعری سانچ جوغزل نہیں مگراس می وزن اور قافیے کا النزام ہے۔

نی نظم سے مراد ، نظم کی وہ صورت جس میں قاضیے کی پابندی خرود کن بہت جی جاتی ہے۔ ان کو آسانی ہے کہ پابندی خرود ک نہیں جی جاتی ۔ بوں ماتی اور آنآ وسے آئ سک مبنی ہی نظم کی صورت ہیں ہاں کا سیس نی نظم ہراس کا سیس نی نظم ہراس کشعری صورت کو کہیں گے جوقا فید کی پا بندی نہیں کرتی خواہ وہ ہرا نے عوضی اوزان کے مطابق سالم مصرعہ بندی پر عامل ہو یا زہو ۔

ان دنظم صين قا كَي كَل إنبدى نهي ، نكى وزن اور مدِّيت كى

يا ښدي ه.

مانی اور آزآد نے نظم میں موضوع کو زیادہ ابھیت دے کرسکسل خیا لات کا مربوط طور سے اظہار کیا تھا۔ اسٹیل اور اکبروغیرہ نے جونظیں مکھی ہیں وہ بھی الیمی ہیں۔ اقبال نے فزل کے مقا بلمیں جن نظم کو ابھیت دی۔ اس میں قانیہ ووزن موجود ہے ۔ کچھ شنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں کچھ مسلس کچھ مشنوی کے اندازمیں اور جن سے ۔ میہ مرابہ نظم کے ذیل ہی آتا ہے ۔

و فیرہ نے کہ منو نے بیش کے . بہلی دیکے فلیم کے بعد کھ نیے جوات ہوئے والوں میں میں میں میں میں کے در اسلام کے ا

مگرزیاده ترقافیے کے ترک کی باہد ، مثلاً چکسبت ، اخترت برائ ، حفیظ مالندوری اور عظمت الله خال و عنده نے جنافل بن کھیں ان میں مستبت کے اندورہ کر آلادی کا ایک رجان ملتاہے ۔ یہ نئ نظم کا آغازے .

۱۹۳۵ کے بعد آفا دنظم نے ترتی کی۔ آفادنظم کی کی صورتیں ہی انہام بیکر اس کی کوئی مفسوص مہنیت نہیں۔ شایداسی نے اس کو بیئیت شاعری کہ دیا جا تاہد لیک خور کیا جائے توکو کی ادب پارہ دان معنوں میں) ہے ہیئیت نہیں ہوسکا۔ ہیئیت آخہ کیا ؟ ایک طرح کی جبی وقت! اس کے ناچنے کے معیار ذوقی ہیں۔ طویل مجنوں کے بعد بھی اس کا می فیل اس کے ناچنے کے معیار نوفی ہیں۔ طویل میں کا می فیل مرزی کرنامکن نہیں ہوا کہ میئیت کی معیاری تولیف کیا ہے۔ آزا دلا میا کہ اس کے قریب ہوتا ہے می معیادی آؤٹ نظم کا آہنگ ہونا چا ہے۔ ورند ہر بول چال کے اس کے قریب ہوتا ہے می محقوص لہم کا آہنگ ہونا چا ہے۔ ورند ہر بول چال کے اس کونظم ما نارٹر جا ہے گا۔

اس بابیرجی میں نیا مہ ترنی ادبی تحریکوں کا ذکر ہوگا، غزل اوروائری اصنا ن سے علاوہ آزادنظم کا سرما بیمی وقیع ہے۔ آنا دنظم کے اولین

که آزادنغم کووَں کی نہرست لمویل ہے۔ ناتیر، فیق، یوسعن طغر، میراجی فالد ندم دلاشد، فیوم نظفر، میراجی فالد ندم دلاشد، فیوم نظر، احد دیم قامی، مثا دصد میں سلم المران، سیم الرحل وطیور مجھی شہری، عادمت عبدالمتنین، منیر نیازی، جبلانی کا حران، سیم الرحل وطیور دا زاد نظم کی تعربیت اوپر آج کی ہے )

بڑے معادمیراجی نعے۔ تا ہم تعدق صین فالد رجن کواردو میں آزاد نظم کا بان کہا جا گہے ، اور ن-م - داش رمبی اولین معاروں میں ہیں۔ ان کے بعد آج تک بیسل دماری ہے۔

نی نظم<sup>له</sup> دکھنے والوں کی *سرسری* د اورشا پد نامکھل ، فہرست پر ہے .

فراق وفي المجالة المحدنديم قاسى وارت عبدالمتين واق مني فيض المجالة المحدنديم قاسى وارت عبدالمتين المحدورة والمريخ بخارى المجيد المك والميت على شاع وطهودنظ والمن القرازاد ومسطفي ديدى وجعفر المهرونظ المراسود عليك ويدالعزيز فالدا دهين فاود محيدا محيد ويد بل لاج كومل فليل المنطى الفرالا يهان ش منى الما تكنت و المديرة غا والمدر المريفان لعط والمد سيد محد مجد عفرى المدروي المراسفين فارفى عاشق محد غودى الموا والدور المراسفين الم

اس صنت میں طویل نظیم بھی ہیں ؟ ان میں دفیق ط ورکا منطوم آرجہ میرلانجعاا ورڈواکٹرائیں۔ اے۔ رحلٰ کی طویل نظم سفریمی قابل توجہ ہے اس دورمیں خوامہ ول محد نے اخلاتی اورع فائن دنگ سے لئے اخیالا پیدا کیا۔

ا بهم اس دود مح متازنظم كوكون كا تذكره كرتے ميدان مي

الع منی تعلم کی تعربیت کے لئے الافلہ وصن اور جس میں قانیہ ہی ہوتا لیکن عروضی وزن ہوتا ہے ۔)

آنا دنظم سکف والے اور پا بندنظم والے دونوں شامل ہیں۔ اس تذکرے میں صرف وہی نتواخت کے ملتے ہیں جن کی شاموی نے فتری ، یا صنفی فئی لیا ظریرے کا شاموں نے فتری ، یا

#### ميتراجه

میواجی اردوشاعری می ایک تقل شخصیت د کھتے ہیں۔ اوران کا مقام بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک نی طرزشاعری کے لئے د ایک ایک اور بی جس کا ذوق مختلف تما ) کمال نظم نگاری سے لیے لئے مگر بیا کی اور نظم کی ستی کومنوا یا۔

انبوں کے اس بی مہتبت ہی کونہیں منوایا ملکہ و چا ودا صاس کی مہینی لاہی کھولیں .

انہوں نے اضی قریب کی تہذیب سے دشتے منقطع کر کے بعیرترین ماضی سے دشتے جوڑنے کی کوشش کی ۔

انہوں نے و د کے لئے اصاس وا کمہاری آزادی کی ایک رسیت نکالی۔ زیدگی کی ہے قیدی کے ہماہ انی شاعری میں اندر کے جذبات و تہیجات کوآزا وا نہ کا ہم کیا۔ یہ بھی فردگ آزادی کا ایک مظاہرہ تھا کہ دہ مبیتا سے موضوع میں اسٹے ہے چاک ہوئے ، اور لذست کو ایک مفصد منظیم شمیرایا۔

مراجى كے سلسے مي معف توكوں كا يہ خال ہے كر وہ روماني طورير

المجام و عضف تعد انہوں نے جو کھ کیا ایک فاقی انتقام کی فاطر کیا۔
میراسین کے خطنے سے انہوں نے معاشرے سے اور فعا اور اس کی
فعالی سے بلکہ فور سے انتقام لیا. مال نکہ معاشرہ اس کا فرمے دار شہ
تھا۔ کیونکہ اسی معاشرے میں کئ لوگوں نے میراسین کو ڈرمونڈ بھی لیا
اور پاہمی لیا۔ البذا محرومی کی ذعے داری معاشرے بیٹیس ڈالیماسکتی۔ ان
کی محرومی کی کھے احداب اب مول گے۔

بلاشیہ دنبوی اغزاص کے لئے خرب کوآ ڈمٹا نے کے رحجان ہے نوجوانوي مي فالفائد ردعمل ببلاكرديا تفاا ودان مين أيك طرح كالمخي بيدا کردی تھی ۔ لیکن اس ابتری میں مغرّب پرستی کابھی قصہ ہے ، مغربی افرز ز ندگی سی جوارزاں لذت اور آساتی سے ماصل مونے والی واحتی موجود ہیں۔ ملک سے نوجوان ان سے آشنا ہو میکے تھے ، ان داحتوں کے حصول می دورکا ڈسی تھیں۔ ایک معاشرے کے اخلاتی تصورات ، دوسک الىكزورى -! دمين اورحساس ادبيب السياست كے الته ميں پذمب کے اس غلط استعال سے بدد ل تو تھے ہی ، زندگی کی دوسری فن الله على واحت اورلذت كى طرف بله سع اور مرمب اورماشر تے مٰلا من دیجھنے لنگے ، یہاں تک کہ اپنی کمزودیوں کومعاشرے میمسر تعویا۔ اس طرح بعض اہل سیا ست کے گنا ہوں کا بدر میں سکا شرہ کی افلاتی تدروں سے لید فارج احوال سے ابوس موتے تو بے رہام تخیل کی ويامي يناه لى ــ مبيات كيموضوعات بي دلي عرضا كالنت ماصل کی ۔۔ اس کیشتی بان کے لئے مبنی علوم سے فائدہ اُٹھایا۔۔۔ فرائد الدراوريك كانفيات تعداحت فلى كان جداد كامل

اصللا حل سے مسلح کیا۔ ذوائق ، اٹھلسٹان اورامر کمیر کے عبش ٹھادوں ، رحن مي معن حقيقت تكاريم شامل ي ملامت نكارون الميادية یسندوں اور طرح فرح کے دوسرے دبتا نوں نے شاعوں کوسوچ کے عبيب عبيب لاست دكعاتي ميراجى كاحساس كيعض دخ ايني مكر ذكوره بالاافرات بس سعفن نيان ك ذمن تشكيل بمصديد ا كم في ظرير ميراجي كوا قمال كى صدكها ماسكتاب ١ مبال ومبان كه ساته مساته عمل اور ماري حقائق زندگي بي احتقاد ركھنے والے شاع تعے میرای وافلیت مے میم رشتوں سے شاعریں ساج سے فات کی طرف گریز . بینی وات کے فاریخ کومھی فات کی اندرون گرائیول مرحم کرنے کا عیلان میراجی کا خاص وصعت ہے۔ ا فبال نے حیاست میں عین پیدا كر في كي يوكوشش كى تى بىراجى كے يہاں وہ نقينى ، بے نقينى يى بدل جا تا ہے ، ان محےنز دیک زندگی ہے مقصدساسا دروزوشپ ہے۔ حیا جی سَاع کھرومیا فدارے بزادیں۔ مبس ان کا خاص موضوع ہے اگرحیہ آ وا حدموضورع نهبي منسى آزادى كوده فردكا فطرى في بنتے ہيد معاشرتي مراجى كاشاعرك كاستيتر حصدة ناونظم بدان كي بهال علامتو کا ستعال اظهاد کا وسیلہ ہے، وہ منبی علامتوں کوٹڑی اہمسیت دیتے ہیں.ان برفرانس کی علامت نگا ری کااٹرواضے ہے. بودلیرومنیرہ سے استفاده كي صورتس مي تطرآتي سي.

ان کے اسلوب ہیں ہوام ہے "اتنکا میراجی نے تودیمی اواد کیا ہے در اس کے اسلوب ہیں در اور کیا ہے در اس کا اس کا اس

ایک فاص طرز احساس کے علاوہ مہیّت کے تجربوں کی وجہ سے می ہے۔ وہ آ مباک کے لئے گفتگو کے لیجے استعال کرتے ہیں۔

میراجی کی علامتی کی تفولات کے گردگھوتی ہیں۔ (۱) وشنومت کے بنیادی مقائد کا دمزی بیان (۲) جنبی تقاضوں محارد کر دبنے والی علامتیں دم ) فدیم دراو فری تهذیب کی یا دوں سے ابھرے ہوئے اصالت کا مظہریں بمیلی چانچہ غار ، جنگل ، سمندر ، اور تا دیجی انہی اصاسات کا مظہریں بمیلی زمین کے شاعریں۔ زمین کی محبت بلکہ بہتش ان کا ایمان ہے ۔۔ اور وجودان کے نزر دیک دہ ہے واحداسات میں ہے نزروہ جو خارج میں ہے۔

یکی چیزان کے گیتوں میں ہے۔ ان میں ہندی نفطوں سے متعاس پیلا کے ہے۔ ان نفنلوں کے لی منظر میں ہندی ( ملکہ ہندوانہ) عذبات اور لابطے کام کرد ہے ہیں۔ میراجی نے گیت کو ایک نئے دی ایک نئی نجھ سے آشناکیا.

میرای کے ابہام کا ذکر پہلے آچکا ہے مگریہ یا در ہے کہ ابہام ان
کے نز و بک رکا وٹ بہیں، تکنیک ہے۔ میراجی کے یہاں دو چیزی
بڑی تا ٹیر پیاکر تی ہیں، دا) فضا اور دی نظوں کی موسیقی۔ فضا ب
مرا دیہ ہے کہ جو کچے وہ کہنا چا ہتے ہیں بینیان کے دل پرا صاس کی جو اہر بی
میط ہیں ان کی پوری تا فیراور کیفیتی قاری تک پہنچی ہیں فظوں کی موسیقی
سےمراد، ایسے الفاظ کی موزوں ترتیب ہے جن کی محص آ وازیں ہی محور
کرنے کے لئے کانی ہیں۔ آزاد نظم بہت سے نوٹوں نے بھی ہے مگرنظم کے
جو مانوس اور تخیل انگیز نمو نے میراجی نے دیتے وہ بہت کم نظم گو کو سے کو

میراتے ہیں. میراجی نے اردونظم بلکہ اردوشاعری کو ایک بانکل نے دوق اورنی سوچے آشاکیا. روایت سے انحراف بلکہ بغاوت کے لحاظ سے انہیں ہم کی میں کہیں. شعری صفت اوراصاس کے لحاظ سے میراجی اردو شاعری میں بالکل نئے ، منفردا وردامنی الله شاع ہیں.

### ن ـ م ـ دائد

رامشل کے دومموع اب تک کل چکے ہیں۔

ا- ماولار دام 19 ع)

۲. ایرانسیامنی ۱۹۵۶)

ن م ۔ داشد کا اصل جدبہ (میرای کے بریکس) کمی محکومی انسان کی ہے لبی ایشیا کی ذلت ، فرنگی حکرانوں کی فرعوبیت سے خلافت علم و خصر سے ابھراہے ، اس کی وجہ سے اس کے لہج بیں بعض اوقات ہے مترالی بھی آئی ہے ، مثلاً خداسے اس کا خطاب گستا خانہ ہے ۔مگریگستا خی خلصانہ معلوم ہوتی ہے ۔

راثد نے اقبال کا اثرقبول کیا ہدمگر مبیاکہ پہلے بیان ہوا ہے دوا قبال کا دین اساس کی قدر نہیں کہتے۔ اس کا باعث یہ احساس تعاکر دین اور مذہب کا استعال غلط مور باہد۔ ایک پرجوش نوجوان کی حثیت سے داشد آزادی کی قدر کو زاس وقت کے حالات کے تحت اسب

ام امبنی سے مراد ، مک کی ما نوس ردا نیوں سے منوب ، اپنے لئے الگ الگ الگ نام نام نام کے دائے الگ الگ

بئی قدر مجت تعاد اس عدر کا سیاسی تصوراس کے ذمن وفکر پرچا یا ہوا تھا۔
اس وجدسے اس کے نز دیک باتی جو کھ تعا دوسرے در جے پر تعا، مبنی
ہے قیدی و تخریب وجوش وانتقام و فداسے جگر اسب اس کے تحت
ہے . ماولاد میں میں کیفیت زیا وہ ہے ، البتہ و ایران میں امبنی میں شمیراؤ

دات دقافیہ مے معاطے میں پابدی نہیں کرتے لکی وفنی ونان کے پابدہ ہدیں۔ بول چال کے قریب دہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ترکیبول کے استعال سے بچتے ہیں۔ ان کے پیل یہ بات اظہادا مبنی امبنی ہیں۔ مگر ان کے استعال سے بچارہ وق مائوں اس رسے فالی ہوتے ہیں ہیں سے جادا شعری دوق مائوں ہے۔ باایں ہمہ والم سندنی تنظم کے بڑے معامعی میں ہیں مراجی کی طرح خزل کے مقابلے میں تنظم کا ذوق بیدا کرنے میں ان میں بیل حصہ ہے۔

## فيضاح معض

فیض ' ا فہال ہے بعد ' دور ما ضریح قبول ترین شاع ہیں۔ ان بے ساتھ صرف دوا ور شاعروں کے نام ننے جاسکتے ہیں۔ حفیظا ور حضی ۔

فیض نے اپنی شاعری کا تبدالیے نیا نے میں ک حبکہ ایک بڑے اور گھنے سایہ دار ورفت کے ماشد ، انبال ادب و شعر ملکہ فکرونظری ساری دفنا پرچھاتے ہو سے تھے ۔ ان کی شاعری کے بعد ، بردوسسری

اله شوی مجوع، نقش فرادی وست صبا زندان نام وست تهدشک

فیق کامفتو ایت محاسا بہی تین امود فاص حصہ ہے دہم ہیں اول یہ کہ فیش نے وقت کے ان مسائل کی ترجائی کی جن سے اجہا عی مذہب واب نہ تھے۔ دوم فیقس نے زبان و بیان کے ایسے پرائے استعال کئے جوعوا مانوس نہے۔

فیقی پرا قبال کاہمی اٹر ہے اور اردو فارس کی ادبی روایت کا ذوق اور شعور ہمی انہیں حاصل ہے ۔ میری وجہ یہ ہے کہ ان کی لے میں ذاتی علم وورد کی ہمی کسک ہے ۔ امنہوں نے شاعری ہے کہ ان کی لے میں ذاتی استعال کتے اور نیتے ہمی ایجاد کئے ۔ امنہوں نے افکار وحقائی کوبیش کرتے وقت شاعواند انداز بیان برنظر کھی اور شاعری میں فکر کواس طرح سمود یا کہ فکری گہرائ ہمی پیڈ ہوئی اور بیان کی گیرائ ہمی ۔ امنہوں نے غزل ہمی تھی اور از دنظم ہے میمی ہم ہے ہے گئے ، علامتیں ہمی امنان کی کیرائ تھی۔ امنہوں نے غزل ہمی تعربی اور از دنظم ہے ہمی می ورایت کو مذبیات کے طور ہے۔

محسوں کیا ، وہ بناوت افراجہاد کے پہلی نہیں پھنے ، ان کی نظر طہار پر رہی ، انہوں نے دوائیوں سے بھی کام لیا اور نئے تجربوں سے بھی استفادہ کیا ، زبان کے مانوس اسا لیب بھی استعمال کئے اور اپنی ترکیب بی بھی ایجاد کیں جوبڑی معنی خیز اور رسا ہیں اگرچہ کئی جگہ نامانوس ترکیب ، احبنی استعاد ب بحید الفہ کما یات رجن کی تبیاد فرض یا نہا بت دور کی مشاہر سے یا مقارب یا مناسب پر ہے ) اور فل ف دوزمرہ الفاظ یا جلے (جو گرای میں گزرتے ہیں بان سے کام بی پاتے جاتے ہیں ۔ پھر بھی طبیعت ان کو محادا کر قدار کر قدار کر قدار کی اواز بی سیانی اور فلوص ہے .

زندگی میں ایک سے زیادہ مرتب قید کائی۔ زنداں کی تنہائیوں میں جونظیں اور غزیس تھیں ان میں ذاتی درد کا انعکاس ہے۔ اس کی وجہ سے ان نظوں کی اپیلی ہی زیادہ ہے۔ بیدں پہلی نظوں ہیں بھی ایک داخلی رومانی کیفیت ہے۔ بومان سے حقیقت تک ان کی آمدورفت انبداسے آخر تک جاری رہی ۔ اپنے دل کا درداور نظر ہے کا دردالگ انگ بھی نظر آتا ہے مگر کہیں کھل مل بھی مان ہے۔

فيض كي تصوير كارى كالنداز اپنائد . وه استعاره ومجاز مرسل ه

سے بکٹرت کام بیتے ہیں اور تغیبلی تصویر کاری بہت کم کہتے ہیں۔ ان کامڑی در اصل فزل کوشاعر کا ہے ، وہ ایما ' اشارہ اور اجال کی با مختوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے یہاں استعارے کا فاص استعال عجیب معلوم ہونے کے با وجود بہت دل پہند ہوتا ہے۔

وه مفهون کی نبیاد دورگی مناسبتون اور مقاربتون پرد کو کر قاری کوچونکا دیتے ہیں۔ اور قاری اس عالم تحریش مضون کی اندر فی دلفریبیوں یک مرموش ہوکر فزر تاہیے۔

فیفن کی علامتیں پرانی بھی ہیں مگرنٹی است راکی علامتیں سورا ' صبح ' آریکی ' عفریت وغیرہ بھی ان کے کلام میں ہیں۔

عام استشتراکی وبیوں مے بریکس فیفن کی آواز اور ہیچیں ملائمت اورگداز ہے پیٹوروٹو غانہیں ۔

فیف کوکامل بناوت کا علم ہردار نہیں کہا جا سکتا، وہ جدید ہونے
کے با وجود پرانے ور فیے کی قدر جانتے ہیں، اس کا ثبوت ان تضمینوں سے
متاہ جوانہوں نے قدیم شعرائے اردو و فادس سے اشعار پر بھی ہیں ۔۔
اورا قباآل کا اثر نوداس امر کا کا فی ثبوت ہے کہ وہ قدیم ادبی ور فیے سے
قدردان ہیں، ان کے خیالات ایسی زبان ہیں ادا ہوئے ہیں کہ نظر ہے سے
اختلات رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظر میں بڑی
اختلات رکھنے والے کو بھی ہے گا نگی موس نہیں ہوتی، ان کی نظر میں بڑی
تا نیر ہے مگر فرل کی تعیم نے ان کی شاعری کی ابیل میں اور وسعت پدید کردی
ہے، مطلب ہے کہ وہ فرل کی زبان میں سیاسی اور نظر ماتی حقائی بڑی خوبی
سے بیان کر تے ہیں

## احدندتم فأسمى

احل مناهم قاسمی کے جاد مجوعے ہے۔ اردم جم ، ملال وجال ، شعد کل اور وشت و فا ) ، وہ غزل کے علاوہ قطعات بی ملال وجال ، شعد کل اور وشت و فا ) ، وہ غزل کے علاوہ قطعات بی لکھتے ہیں۔ ان کے کلام میں انسانی عظمت کا فاص احساس ہے ، ان کے فکر سے انسانی شرافتوں اور عالمگیرا نسانی مدردیوں کا عضر تیاں ہے ۔ وہ شعر سے بی فاص نظر کھتے ہیں اور نظر ہے کے چوش میں شعر کے اثر اور تا فی کو قران نہیں دھند کی منا ان کی مرفو ہے فضا کو ن کی تخلیق میں بیطولی ماصل ہے۔ چاندنی دات کی فضا ان کی مرفو ہے فضا کی کاری تعلیم منا میں مرفو ہے فضا کی دو میں بی تعلیم میں ان کا مرتبہ میں بی خراب کے میں مقرب او اللہ درد و عنم کا بہت مہا ہے ، کسی بڑے ہے ۔ وہ اللہ کو قطعات ہیں خوب او اللہ درد و عنم کا بہت مہا ہے ، کسی بڑے ہے ۔ وہ اللہ دو ت کے ہر لی جی میں مقبول کر انہیں ہی قدیم ادبی دوا بیوں سے عبد ہے ۔ بہد میکر شعری تصویر کا دی بی مقبول کو اللہ اللوب حقیقت نگاران ہے میکر شعری تصویر کا دی بی مؤثر اور دل کش ہے ۔

فيوم نظر

فیوم نظر کیت، نظم اور غزل، تینوں اصاف کے شاعرہیں۔ ان کی شاعری میں نئے تجربات کی آرزویائی مباتی ہے۔ ان کے موضوعات

له ان کے شوی مجوع، تندیل این میکو نے اورسو بیا۔

می براتنوع ہے۔ فن سے فلوص اور اس سے لئے کا وش ان کا فاصد ہے۔ اور معاصرین میں مقام پیدا کیا ہے۔

فنوم نظری نظوں میں افرو و دلی کی کیفیت عام ہے کی مجھے کھا ایسا گانے ہے کہ ایسا گانے ہے کہ ایسا گانے ہے کہ ایسا گانے ہے کہ ایسا کا میر نے کا تیاری ہے جس میں شکستہ دلی اور یاس تونہیں لیکن زندگی کے کھن ہونے کا اصاس ہے .

فیوم نظراً زادتجربول سی عقیدہ رکھنے سے با دجودروا بہت کے قیمن نہیں نہ انہیں ان قدروں سے مندہے جو ہا رسے شعد نی تجربوں کی پیلاوار ہیں ۔

#### بوسف ظفر

#### أحسنسرالابيان

اختواك يمان ولشكتنگى اوركش كش كائىنى بى س سوران باك "كى علامت ان كے سارے نفكركونلا بركرتى ہے . اختوالا بال كى يہاں غم كى تلى شديد ہے اور علا مت كى زبان ميں يہى ان كے اصاس كا فلاصہ ہے .

« آی۔ اڈکا ساتے کی طرح ساتھ لگار ہٹا ہے گویا کہ ہمی مغرور و طزم ہوں » زندگی کی ہے مقصد نگ و ٹا زا وروبیون مے حیرال کان محفص شاعر کو ایک بالک سے مانندگم سم حیرات زوہ کھتے ہیں۔ افترالا بیا ت کی شاعری شخصی ہے ۔ نغرے بازی سے متعلق نہیں ۔

### مخنارصديفي

ھختار صلاقتی دمنزل شب سے مصنف ) نے اپی شاعری میں موسیقی کے تجربے کئے ہیں۔ انہوں نے داگوں کوسا شنے دکھ کرنظیں تھی ہیں ۔ نظم میصیل کا عمدہ نمون ہے ۔

## واكثر وزبراغا

ننی نظم کوتر تی دینے والوں میں ہیں۔ وہ تجربوں کے شاکن ہیں۔ اورنی مکتوں کا زوق رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری کاپس منظر علی ہے۔

یمی وم بے کدان کی شاعری میں تصویر کاری شعوری معلوم ہوتی ہے۔ مذیح کانفش اکثر بحروا تاہے۔

ترقی پسندنظم کوکول مین مجاز ، مذبی ، طهیرکاشمیری ، ساح لدمیانوی علی سرداد صفری ، معلی اعظی ، عاد مت عبدالمتنی ، مخدوم می الدین ، ماین دختره بی . ان بی سے برایک کی آ دازا ور ہمی تفاولول کی وجد اور کی وجد اور مسلم مجبی شهری بھی اس نظم کو بی .

کیم ۴۱۹ کے بعد جن نظم کوؤں نے خاص طور سے نئی تجربے اور قابل ذکر کاوش کی اور نام پایا۔ ان میں منیر بنیازی، مجیدامجداورہ شائی شہرت دکھتے ہیں۔

#### منيرنازيك

منی اور مانی کے احساس کا شکا رہیں۔ ان کا باطن کی بہایت ہی فوش اکن فواب کی تعبیر کی دریا فت اور اس کے مصول کے لئے سعی وکا وش کے بعد اتم آ در و کی کہان بیش کرتا ہے۔ منیر کولیٹین نہیں آتا کہ اس نے جو پکھ دیکھا تھا وہ سب جبو ف تمعا۔ اجباعی شاعری زمانے کا عام فیشن ہے اس لئے منیر میں کہی کہی اجباعیت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن وراصل وہ فرد کے شاعری ۔ منیر نے آزا دفاع میں کئی اور رسیلے گیبت بھی نئی علامتیں استعال کیں اور محت رفاعوں کے تجربے کے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی طبعیت ہے وال

له منی ازی میشوی مجوعی س. تنهوا تنهمول درمنهی دهنک .

ہے دہ تجربوں سے ملدی اکتام نے ہیں. محبت پر گہرا عثقادر کھنے کے بادح وان پر ہے نقل رکھنے کے بادح وان پر ہے نقل رائے نہیں۔ صرفر بندیا ان کامشیوہ ہے ۔

### مجيدامير

معبی امعبی دمسنت شب دفته کے بہاں تعلیت افردگی اور تجہ نوشنا مظاہر بی ہیں۔ لوگ کیا اور تجہ نوشنا مظاہر بی ہیں۔ لوگ کیا کررہے ہیں 'شہروں میں کیا ہور ہاہے کھیتوں میں گندم کے فوشے کس طرح اہلہا تے ہیں ، عام لوگول کے دلول کے مبذبات ، کیفیات سے خدا کی وسیع سزد میں بہبیا ہوئی جا ندنی سے ؟ جمیدا میر کھٹن کا شاعر نہیں ، وسیع سزد میں بہبیا تا ور عام ذرد گی اس کی شاعری کو موا دہ بم پہنچاتی ہے ۔ ترنی اور ننما تیت اور عام ذرد گی اس کی شاعری کو موا دہ بم پہنچاتی ہے ۔ ترنی اور ننما تیت سے مربود نظیں کا فی دی کھی ہیں۔

فنتب ل شفاني

گیت ، نظم اورغزل تنیول بی دوال میں ان کی توجہ دسیقی کی طرف نیا وہ ہے ، مضمون سے زیا دہ صورت کی خارجی اور قریبی کشش انہیں مسحور کئے ہوئے ہیں۔ اپنے دل سے زیادہ دوسروں کے کان ان کی توجہ کا مرکز ہیں۔ ساجی شعور موجود ہے اور نظریے میں ہے مگریوں لگتا ہے کہ انہیں نظریے سے جذباتی تعلق کم ہے۔ وہ نظریے کے علی پہلوسے متا اثر ہیں۔

#### محرصف رك

ميراجى اورملقهار باب ذوق كے اثرات سے تكلنے كے بعد مح موخار فارجی مسائل زندگی کی طرف مفصوص نظریے کی روشنی میں بڑھے ۔۔ اورمنظوم فراح اورآ زارنظی تحسی، علامتی جماسنه الی، ان بر انگریزی شاعری کے اثرات (خصوصًا علامت نگاروں کے اثرات ) واقع ہیں۔ مرصف رجو زہین نقا و مبی ہیں، تجربوں کے ارزو مندر جتے ہیں برانی زبان اورروایت بکرا قدار کے مقابلے میں زبان و بیان اورا تدارکی الكينى دنيا بانا ما مي بيت بي مكر قديم رها بيت ك مداح مي بي تعجب یہ ہے کنر تی بندی کے مداح ہونے کے با دح دران کے خیالات میں اضطاب میں ہے ، دل کو کیل دینے والی کیفیتیں بھی کہیں کہیں سامنے آتی ہیں ، شاعر كسى خو مني سلام . شايديدمراجي كااثرمويا الى دات كي زخم كى میس ؛ مگر ہے صرور ۔ اندر سے وردا شال کی مرن دکھائی وہی ہے ۔ توری میور اس کا خارجی روپ ہے . فردا مے بھی ایکھے ہیں ۔ ان کے نام ہیں دا ، حنکل ر۲ ، سندرا ور آبک شاعرد ۳ ، ما متی سے آگے۔

#### ابنانث

چانل تگو کامصنف ۔! چاندے میت خوداس امرکا موت ہے کہ وہ دو ان میلان کا اومی ہے۔ طبیعت ہم گیر ہے اس لیے مرد نگ می

له مجوعه کام: ندد کے مجول.

دنگ پیدا کریا ہے ، گیت ، خانیہ ، غزل ، نظم سببی فلم دواں ہے میرتتی متر کے دبگ بی بمبی خوب دکھا ہے۔

## عبدالعزيز فالد

بہت سے شعری مجوع ثالع ہو چے ہیں۔ سب کے خصائص کیا ہیں۔ عربی رہایات سے شعراستفادہ اور شکل بندی سب مجود ولا ہے مام قادی کو ان کے اشعار کے ہم مینے میں فاصی دفت ہوتی ہے مگران کے اسلوب کے اپنے نے یہ قدرتی انداز بیان ہے۔ دفت کے با وجود ان کے اسلوب میں کے الیے بات ضرور ہے جواجی گئی ہے۔ شاید عربی ہے اور الہجہ ا

جي لاني كامران

جیل بی کام ران دمسند اساندے اور قش کف یا ) نے شوی مدلوں کے نو نیش کئے ہیں ، آزاد اور فیر مقفی نظیں تھے کران میں کا دارو فیر مقفی نظیں تھے کران میں کا ملامتوں کے دریعے ماضی کے افسانوی افتی کوروش کرنے گوش کی ہے اور الیی صنعیات دریا دنت کی ہیں جو تاریخی شعور کو مانوس معلوم موں . فاطمہ ، ابی نمر ، جیسے کر داروں کے دریعے واق و مین سے ذہنی دایعے استوار سے ہیں ۔ کامران کو بڑے کروبرانے کا اصافی نہیں ہوتا ، میکر خوش نیا وا دیوں اور سہانی گزرگا ہوں کے نقش ابھراتے ہیں ۔ میکر خوش نیا وا دیوں اور سہانی گزرگا ہوں کے نقش ابھراتے ہیں ۔

دو ڪرينگ

م ولهديد نظم مكين والوراس داما ديدى على فال اسدم مرجع فرى ا

جیدلا ہوری 'شاد عارنی 'مخور جالند حری 'ضیر حیفری ' عاشق فوری نذیرا حدثی اور دوسرے شواہی۔ ان تعلوں کے ملادہ خنایجے ، طویل نظیس اور قطعات بھی بھے محتے۔ حیفرط ہرکی ہفت کشور (کنیٹی اور مشیرا مفنل جعفری کی نجاب رنگ (اردونظیس) ذکر سے قابل ہیں۔ احد ندیم قاسی اور اخترا لفساری اکبراً بادی نے قطعات بھے بواج دل محد اور فرآن کی رباعیات بھی شہور ہوئیں۔

# گبیث

گیست مهندی سزدین کی مفوص چنرے مگراندوس می گیست کا سرمای خاصا ہے .اددوس اس صنف کا حیا ، اودھ کے تہذیب دورس موا اما آت نے اندرس بھا میں گیت کو دوائ و با۔ آ خاص نے اور بڑھایا . دو دوبر میں گیت کومقبول بنانے والے عظمت الشرخان ، اختر سٹیرانی ، میراجی ، حفیظ جالند حری ، مقبول احد بوری و جنرہ ہیں۔

میراجی نے اردوگیت کو آیک ٹی جہت آیک با ڈاکھ عطاکیا۔ان کے گیت کے موضو عات وہی ہیں جوان کی تنظم میں ہیں۔ مگران سے کیتوں میں لوچ اورس زیا دہ ہے۔

گیت کی جو با قا مدہ تحریب میراجی سے شروع ہونی اس بی تقسیم سے پہلے معہ لینے والے شاعریتھے۔

ا در در مینوی اندرجیت نثرا و تیم نظر و مفیظ موشیاد بودی و میروت معنول احدادی و میروت میلاندی و میروت میلادی و میروت میروت

وقادانبالوى ولطيعنانور وعيره

تفسيم مح بدحصر لين والے يا بي -

فیکی البایون ، تنیل شفائی ، تجرق صلطانبوری ساتحر درمیانوی ، مجدامجد ، منیر نیازی ، جبی الدین عالی ، تنویزنعوی ، اکرم افظاد ، تا جسعید ، منافر علی سبد ، سیف الدین سینت ، ضمیز لهر سلیم الرجمن ، ناصرش خرا دا ور دوسرے .

قتیل شفائی کے گیت ہیں اوا داونجی اورمنیر کے گیت ہی آواندھی ہے۔ رس دونوں میں جو لین کی پہاں جوش وخروش کی کیفیت ہے۔ دوسرے سے پہاں سپردگ ، عم آشنائ اور در دفیوری کا صاس ہو تا ہے اور فضایس طائمت ہے۔ دوم التحفے والوں میں جبل الدین عالی امیت دکھتے ہیں۔ نوج الوں میں سلیم الرحلن کے گیت رسیے ہیں۔

# غزل

هام طور سے سیماجاتا ہے کہ ۱۹۳۶ سے ۱۹۴۶ تک غزل اور ۱۸ ۱۹ کے بعد سے اب تک نظم خرمقبول رہی، بہ سیمی نہیں۔ البت اس میں تعوز اس ہے یہ ۱۹۳۵ کے بعد سب سے زیادہ توج، نظم کی اس میں تعوز اس ہے یہ بعد نظم کے ساتھ ساتھ غزل بھر مقبول ہوتی کی اور بڑے بڑے مقواجو خزل سے توجہ مہا چکے تھے پھر غزل کی طرف سے وجہ مہا چکے تھے پھر غزل کی طرف سے وجہ مہا چکے تھے پھر غزل کی طرف سے وجہ مہا ج

۱۹۳۵ء سے پہلے غزل کے مثاذ خائندے صرت ، فاتی ، اصغر

یگاند اور شآدعظیم آبادی تھے۔ بعد میں جبّر و مغیبَلا اسیاب الْرافد فراق و عیرو بھی اس صف میں شامل ہو گئے تھے۔ اورا قبال کو بھی غزل گوؤں کے دمرے میں اخیازی مقام دیئے بغیر حالی فہیں۔ سالک اصال داش معبتم اعاتب اسا تقریظامی استان ملاجو یہ 19 وسے پہلے غزل مول کا سکہ شما میکے تھے ان میں سے بعض یہ 19 و تک بلکر یہ 19 وکے مول کا سکہ شما میکے تھے ان میں سے بعض یہ 19 و تک بلکر یہ 19 وکے

١٩٣٥ ء نے بعد مے غزل محصے والول کی فہرست طویل ہے کی

ک بررگ شوا کے علا وہ جوہ ١٩٣٥ تک شہرت قائم کر چیج تھے .بعد کے شواک نہرست (جومکن ہے اتنام ہو) ہے۔

فیف ، احدندیم قاشی ، با آذ ، حذتی ، عابدتهم ، عبالغزیز فطرت ، حفیظ موشیار بودی ، شخه علی ، بوسف ظفر ، الطاعت مشهدی ، عارف عبدالمتین ، فلیل الحظی ، سیعت الدین سیت ، فهی کاشیری ، قبیم نظر قشل شفائی ، فارغ بخادی ، شهرت بخادی ، ففنی ، نان الحق حقی ، با قی صدیقی ، اذا با بوق ، عذم ، مسعود بین خان ، انجم روان ، حشری با قی صدیقی ، اذا با بوق ، عنی بدا بون ، انجم الوان ، حشری اختر موشیاد بودی ، عکی بدا بون ، انجم الوان ، حیفر طاهر ، مجیدا مید ، نظرام وجوی ، اواجعفری ، آورو تعمنوی ، وحده لیم ، مجب نامی آن ، عرف معدوی ، وحده نظر ، فرت ، این افتا آن ، محدوی ، وحده نظر ، فرت ، این افتا آن ، محدوی ، وحده نظر ، فرت ، شها به جغری ، شاد عاد فی ، شها به جغری ، شهر آد ، اد تیب سها رنبودی ، احمد ای ، د با بی صلا بی ،

771

ان سب کواس مختصر و وا دمی زیر مجدث لانا مکن نہیں۔ ان میں فیق فراق ، احد ذریم قاسی ، عیآز ، طہر کا شمیری ، نافتر کا کھی اور آزاد و لکھنٹوی بعض فاص رجانات کی بدولت معاصر میں امنیا زد کھتے ہیں تغیرم نظر ، ابن انشا ، مجروح سلطان پوری ، حفیظ ہوشیار پوری ، فشیل بدا یون ، مثر تبخاری ، باتی شکیل بدا یون ، مثر تبخاری ، باتی صدیقی ، غزل کی مسلسل آبیاری کرتے د ہے ، انہوں نے اس صنف میں بہرت گل بھول ان کا سے ۔

یم ۱۹ و سے پہلے کی خزل جہاں نظم کے اثرات سے مغلوب مون گئی تھی، یہ ۱۹ و کے بعد کی غزل، اپنی اصلی دوا تیوں اور اپنے اصلی مزاج کی طرف لوٹ نظر آئی ہے۔ یہ ۱۹ و کے درد انگیز حوادث نے الم کا جو گہرا احساس پیلاکیا۔ اس کے ذہرا اٹر میرتقی تیر کا رنگ مجھر سے

د نغیده خادثیری صرّ۲۲) طفیّل ہوشیا د پوری ، جیل ملک ، حن طاہر ، زہرہ نکاہ ، عشرت دحاتی ، صبیب جالب ، مشفق خاج ، رضاً بمدانی خاطر غزنوی ، فسن احسان ، واشق جونپوری ، این دا حت چنائی ، احرفزانہ اورصا دق نسیم ۔

اس نهرست میں تقدیم و نا خرکی ترجیحی بناپر نہیں ۔ یر تیب زمانی می منہیں ۔ فاہر سے میں تقدیم و نا خرکی ترجیحی بناپر نہیں ۔ یر تیب زمانی می منہیں ۔ فاہر ہے کہ اس کی و مہ تفخص کی یاسہو ہے ۔ ورنہ ہرخون حجر کھانے والا میرے ول کے قرمیہ ہے ۔ اور سب کا اعراف تقلم ہروا حیب ہے ۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے تذکرہ شوائے عصریں یمی ہوری کروں ۔

مقبول بهوا. ناصر فالمى ، اعج آز فبالوى ، ابن اف اور معن دوسر ساع و ت مي نير كي بهج افتياد كي جومالات و قت مي فا صيد مطابق معلوم مو تي تهي ، تر في بند غزل كو و ن ني بحر خل كايم سي مطابق معلوم مو تي تهي ، تر في بند غزل كو و ن ني بحر خل كايم سي فائد والمحايا و اقبال في غزل كو حقائق كي اظها د كاوسيد بنايا تحسا به به 19 سي بهلي اور بعر في فن فرن من و دول كو دردان نيت سي طايا و بعد مين يه له عام موكن اور بعض دوسر به شاعول في بمى غزل بي اجتماعى مسائل بيان كي ليكن بعض شوا في غزل كيمركزى اورداي بهج اود مسائل بيان كي ليكن بعض شوا في غزل كو هزاسا تذه كي تربيب في ما و الغزل كا و و رئا بي محالا بي و ند برا با من موكن اور با في صديق في دو روايت سي ابن من بي فرائل كو شوراسا تذه كي تربيب في ما المول في ما مول كي والمول في ما مول كي ما مول كي المول في ما مول كي المول في ما مول كي والمول في ما مول كي والمول كي والمول في ما مول كي والمول كي ما مول كي والمول كي المول كي والمول كي

غزل کی علامتوں کا مشار بہت اہم ہے ۔ بعض شوانے نمی علامتوں کی جنوی مگر غزل ہیں جمو آپرانی تلہیات اور پرانے اثارے ہی تا ٹیر پیلا کر تے ہی ۔۔۔ زبان ہیں سادئی اور بیان ہیں اجال کی صور تیں بھی پیدا ہوئیں مگر بڑے شوا کوچوڑ کر اکثر یہ حسوس ہوا کہ غزل ان بلا غنوں سے محروم ہوتی جاتی ہے جربرانی غزل کا طرف احیاز تھا۔ بیان کے جملسلنچ فرصیلے ہوتے گئے۔ اور مناسب لفظ و ترکیب شاعر کے دائرہ افتیارے باہر ہوتی گئی۔ الفاظ چب و مشبری اور محاورہ جو غزل کی ایسائیت کوچا دیا اندلکا انتظار کے میکس میں ہے۔

سابق دورس سیاسی موضو عات پراگیر مشیلی ، اورظفر علی فال نے ہیں بہت سی اچی نظیں دی تھیں ۔ ان میں مولا نا طوعلی فال کا نگ طام الحالی منا۔ دفتی سئلوں پران کی طزید نظیں بہت مقبول تعیی بھر زیر بحبث دور میں دوسرے مقبول پرایوں کی وجہ سے اس قیم کی نظیں زیادہ نہیں ۔ البتہ شورتی کاشمیری نے اپنے استا د ظفر علی فال کے ربگ کو مبا بنے کی توب کوشش کی ہے ۔ مشورتی کاشمیری کی نظوں میں وقتی مسئلوں پڑیمبرو میں ہوتا ہے اور طزیمی ۔

# أفسكائه اؤر ناول

۱۹۳۵ء کے بعد کے دورکوان اصافت کے نقط نظرے ووصوں میں نقیم کیا جاسکتا ہے۔

العند - ۱۹۳۷ء سے ۱۹۵۵ء کسا منانے کی ترقی کا دور۔

ب - ۷۸ ۱۹ ۶ سے اب تک ناول کی مقبولیت کا زماند۔

۳۹ ۱۹ ۳ کے آئے چھے کا زماند شدید تومی تحرکوں کا زماندا ور قرہنی کم فوق کا دورتھا۔ اس ہیں مشدید جوش اور بیجان کی ایک عام فضا موجود تھی۔
یہی وجہ ہے کہ اس دور جس تبلیغ وا شاعت اور قربی مقاصد کی کا دہرا آری کے لئے زیادہ متحا گیا اور اس فوض کے لئے اضافے سے فاص طور سے فائدہ اشھا یا گیا۔ اضافے سے بیکس ٹاول نگادی ایک مبرآ زماعل ہے جب میں بلاٹ مکنیک اور جزئیات کی ہروا خت کے لئے طوبی وقت اور فرصت کی خروات میں منے تھا ہوتی ہے۔ اس کے علادہ پڑے مینے والے کی فرصت کا مسئلہ میں سامنے تھا

ا ورا دیر ذکر آچکا ہے کہ بہ زمانہ کم ذصی کا تھا ' بنتجہ برکہ اس دورہی مختصر ا خیار آسان اورموٹر وسیلہ سمجھا گیا ۔ چنا نچہ اس صغت کوان حالات میں بے مذہرتی نصیب ہوئی ۔

#### افسكات

۱۹۳۵ تک افازانی ابترانی منزلول کو مظیر میکاتها . به بم چند علی عاس می اور نیاز اوران کے متوازی مگر کچه بعد کے تعقیہ والے اعظم کریوی عظیم بیک چنائی ، سرتین اورا فسروخیرہ نے والے اعظم کریوی عظیم بیک چنائی ، سرتین اورا فسروخیرہ نے اور ایک کی کی میزلول کو اور ان کے کاکام کیا ۔ بچروہ لوگ آئے جوادب کو سیاسی نظر ہے کی جدوجہ رسے وابت کرنے کاعقیدہ دکھتے تھے ، اللی اخر صین لا کے پوری ، حیات الٹرالفادی ، اور سیر سیاد ظہیر ثامل تھے . بریم جدکا افیاز کفن اگل منزلول کی رہنا ئی کرچکا تھا ۔ وقتی مسائل ، مثلاً از دی کی حیایت ، سرا یہ واری کی می اخت اور مغیر ایکی مکومت سے نفرت کے ساتھ ساتھ ایکی موا شریت برطین و تشنیع نے افسا سے میں فرت کے ساتھ ساتھ ایکی موا شریت برطین و تشنیع نے افسا سے میں فرق کی گئی یا گئی ۔

ہ، و اس زمانے کے صانے کوئین مصول میں تقیم کیا جا سکتاہے ۔ الف۔ نرتی پسندا فیانہ ۱۹۳۵ء سے یہ ۱۹۴ کک ہب ۔ فیا دات کے افیانے یہ ۱۹ و کے بعد۔

ج ۔ عام انانی شفقتوں ، معاشر تی تصویر وں اور دافلی زندگی کے عوام واثرات کے افائے یہ ۴۱۹ کے بعد-

# افسانے کی ترقی کاوور

ہے۔ خواج کس نظامی ، قیشی لام ہوری ، فضل حق قریشی ، شعود احد، مشروابدی ، شاہد احد ، ایم اسلم ، طالب الداً بادی ، جلیل شدد الی ، مسرح بدالقادد ، خیاض محود ، بنقیس مبال ، عظیم بگیب جنائی ، جا ب، استیاز علی ، ان میں سے معمل بعد میں مجھ تصفید سیے ۔

عظیم آبادی ۔ دوندرت ارتمی پعرفلام عیاس ، محدون مسکری ، تنجسیم ، متازمنی ، ترق العین حید ، باجره مسرور ، فدیچمتور ، متازمشیرس ، مبونت شکه ۔ تند ے الگ دیک میں نکھنے والے ، محدمیب ، حین الرحل ، قدرت الله شهاب ، صالحه عابر حسین ، مهندنا ند ، ابرامیم ابرامیم بی ، جیلانی بانو و عیرو بی ۔

### كرين يندر

کمیشن چندی کی شہرت اورادلین مقبولیت ان کے دولان انداز احساس اور دوانی طرز گادش سے ہوتی تھی ۔ طلسم خیال ان کے اف انوں کا پہلا مجوعہ ہے کیہ اس کے بعد انعوا نے بہت کچہ لکھا اور بہت اچھا لکھا۔ ان کے ناوی نظریں مبدمبر تبدیلی آتی تی ۔ وہ رومان سے تلخ حقائق زندگی کی طرف بڑھتے گئے ۔ اور اس ترتی پسندی سے بھی گھما

که کرش چند محا منانوں کے چھچ محاس وقت ٹک شائع ہے۔ تہ ہے ہیں یہ بہب ۔ بہب ۔

طلسم خال نظارے، ہوائی تلیے، کموڈٹ بی کوری بلے، ٹو نے ہو کے تارے
زندگی کے موڈ پر، نظے کی مورت، ہرنے فلا ، ان ما آ ، تین خنوے ، ہم وحتی ہی ،
اختاے آگے ، ایک گرما ایک خنرق ، سمندردورے ، شکست کے بعد ، نظام ،
میں انتظار کروں گا ؛ حراحیہ اصانے ، ایک موہی ، ایک مہول ، یوکٹیش کی ڈال ، ا بائیڈروج ن م مے بعد نتے اصانے ، می اب کاکن ، دل کمی کا دوست نہیں ، سکرنے والیاں ، موش چند کے اسا نے ، وصوال یل . اثر بیاج ان کی حقائق پرمبی تعی اورانقلاب کی داعی تعید سفید مجدل میں حجد ان میں میں جو ان موا تا تک پہنچتے ہنچتے المنوں میں جو ان موا تا تک پہنچتے ہنچتے المنوں میں بدل چی تھی کرشن چندر تقسیم کے بعد ہی لکھ رہے ہیں اور مالات کے تعدید ان کے احساس انداز نظران کہے ہیں نشیب و فواز نظر میں آئی ہے ۔
آریا ہے .

ان کے افیا نول میں مذبات کی شدت منردوا ندمسوری کے ساتھ گھن کر کرا ندمسوری کے ساتھ اسکی شدت منردوا ندمسوری کے ساتھ اور حقائق زندگی شخص پیدا کر تھ ہے ، مناظر حقائق زندگی شخص کے میران سے کہ گھراؤ سے اثر آذر میں مزرکیا ہے والی کھی اللہ کا منے والی مندوا لی مند کوادا موجانے والی کھی اللہ کران سے فن کوستقل مگہ دلا دہی ہے .

کرش چند؛ زیاده لکھنے والے آو ب ہیں ، مگر تبریلیوں کے با وجود
ان کا مرکزی موضوع مراف ن، قائم رہتا ہے۔ انہوں نے قدا ہے اور
نا ول بھی لکھے ، مگرشا بر برائے غلط نہو تی کہ نا ول میں خصوصا اورا سنا
میں بھی وہ پریم چند تک نہیں پہنچے ۔ سبب اس کا یہ کہ پریم چند ہمدد دیوں
اور محبتوں کو مرکز بناتے ہیں اوراس کے لئے دلوں کو آبا دہ کرتے ہیں ۔
چنا نچہ آہت آہت دل ان کے ہم خیال بن جاتے ہیں ، کرشن چندران سے
دیا دہ فور صور ت لکھتے ہیں ۔ اس میں زند تی بھی زیادہ ہوتی ہم مگرشد ت
مذبات اوران کے اندر چیمی ہوئی تخیا اندان کے لئے کھر نے پرآ ما دہ کرتے
میر بات اوران کے اندر چیمی ابھارتی ہے ۔ دل اواس ہی نہیں موتا ۔
دندگی نا فرت بھی کرنے لگتا ہے ۔ اور وہ سہانی زندگی جس کے لئے سب
نی کے کہ دیے کی دعوت می کے لئے سب

پمریم کرشن دیندد ۱۹۳۵ کے بعد فا پیسب سے براسا مان نگارم بد

## عصمت بيغتان

هصمت چغتانی ایدفاص ملقی بهت نیک نام مؤیں ین انہیں ہندوسٹا نی مسلمانوں سے گھروں کی پروہ دری کا منعدب تفولین ہوا الله بركام انهوى في خوس كيا . حقيقت نكارى ي جوتحركيترق يسند ادب نے اٹھا ل تھی اس کا ایک بڑا کام معاشرت کے مروج ا خسل ق ک تفیک ۔ ادر مخرب تھا ۔ اس کے لئے کسی مرد ا منا نہ نولیں سے زیادہ فاتون احدامة الكارى الرودت تعى عصمت في تنكى حقيقت نكارى كا عق اداكرد با وراس كعبد ليسي انهي عظيما منان لكا عزازعطاموا. حفیقنت نیکاری بون میں اپنے کا ہری نفطی مفہوم کے بیکس ایک مريط يرييني كردداصل محروه ، غليظ ، ناياك اور للخ مقائق ووا معت كي انتخاب كي ترادف موجاتى ب سينودمورى من اسكانترمف به Bordid اشراً ورمالتوں کی تصویرکشی ہے۔ منٹوا ورعصمت دونوں اس انداز کی نواز کی کرتے ہیں ۔ حقیقت نگاری ایک خاص مدنک برین ، مگر زندگی می سب کھ تھنے کے یا وجود بہت کھے چیا انہی برتاب اس لئے حقیقت تکاری ، مجموعی لحاظت بید او ا ارسا اور ناکام مساک ہے اور فاٹوا و یسیمنت دولؤں کے پہال تویہ ایک انتفای اسر میزمددم بون سے و بول عصمت کی جزئیات نگادی اورمسوری

له من دن في اف نول كي مجوع وكليال والمين وحان بالكيل.

ماہونہ ہے ۔۔ اس وجہ سے انہیں فن مے حدبار میں بڑا مقام مل ہے بگر فن کے لئے زبان اورفلم کی جن بیٹی کی صرودت ہے افسوس ہے کی عصت اس سے محوم ہیں۔

ملو

مسعا در شسن منٹو اردو مے شہورترین اف نه نگادوں میں بی ان کی شہرت کا دارو ملائو اردو مے شہورترین اف نه نگادوں می بی ان کی شہرت کا دارو ملائن ہی ہے کا ہے کہ ہے کا ہے کہ ہے کا ہے کہ ہے کہ اس سے ان کی شہرت ایک صورت ایک صورت ایک ہوتے تھے ہیں میں اور ان تھی ۔ اس سے ان کی شہرت ایک صورت میں میں اور انہوں تھی ۔

اس کے باوجود خٹو نے جمدہ فئی نمو نے پیش کئے ، بہت بہ وٹر کہا یاں الکھیں ۔ بڑے ہے اور شا ہکا رخلیق کئے ، ان کی وہا نسب اور خلیق جو ہر سے انکا دنہیں کیا جا سکتا ۔ اس سے بھی انکا دنہیں ہوسکتا کہ ان کے ول میں بعض امجی چیزوں کے لئے محبست بھی ، الشانوں مے لئے مصوصا ۔ پایال ، مجود مقبود اور اللہ براموضوع طوا کفٹ مقبود اور میں نے انہوں نے اس محلوق کی زندگی کی افہردہ اور محبور ماں توں کو کچہ اس

اله ننو کی جود ، شمنداگوشت ، در نیج ادر درمیان ، (سوالیدنشان) فالی بولی فالی در این اساده این منوری فدان .

طرح بیان کیا ہے کہ دل در د سے بھراتا ہے . طوا نعت کاموضوع ارد وہی کوئ میل وضوع نہیں محرف شونے اپنے حاص ا نداز ادراس اور اپی جزئیات تکاری سے اس کا مرز نظریر ل دیا ہے .

خشوکی کرفیدی پتمی کم وه اپنے د مانے کی عام دوا نیوں کے تبع سے وہی اخلاق و مذمیب پر جملے د اور ان خوابیوں کے خلاف جلے جو وہ تعلیم یا فقر طبقے کی پیدا کی ہوئی تصبی مگر تعلیم یا فقہ طبقہ دانستہ یا مصلحتاً ان ذمے دادیوں سے خود کوربری الذمہ کر دیا تھا۔ ور نہ یہ ۱۹۹۵ کے بعد کی زندگی بی متنی فرابایں بہا ہوئیں ان میں بہ لمبقہ برابر کا ملکہ غالب شریب تھا۔ ان سب فرابیوں کا جو علاج سوچا گیا وہ عجبب تھا۔ بین جمنج لا میٹ ، عفر ، تلنی اور پریشاں کوئی۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی ۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی ۔ حال ان کہ ان میں نے کوئی شے ان دکھوں کا دراوا نہ تھی۔

خنٹونے ٹا یڈؤائڈ کے انکشا فات سے کام لے کرواشگا ف میں نگاری کی ۔

منٹو مے موضو عامت ایں اپنے دور کے تقریباً سبی مسائل موجود ہیں۔ وہ عوا امعولیات بی دلم پی لیتے رہیے. چوٹی چوٹی چوٹی باتوں ہیں ، کوئ نکتہ ، کوئی بات پدا کر لے کا المبی خاص شوق رہا ۔ طرکے انداز ، زبان کا معیٰ خیراستعال ، جزیمات کا تھا ہی طریق کار ، مکالمہ ، کرواروں کی گات بلا عوا میت ، تیزی اور طرادی ، شوخی ا ورتیکھا پن ، ایک خاص تنم کی کلبیت ان کے ا خیالوں کی خصوص بہت ہے۔

حق یہ ب کرخٹو ایک بڑا اف نان نگاد تھا مگر احول نے ایک بہت میں اسلاما دی کا دیکا دیا ۔ متازمشیرس آسے ما پسال اوج نو متانوشہ مین اور اور دیس ان کا شیل کم بی میں مگرمتان ہے اس لا ہے سے سب متنق مذ

موسكيس يون ان كاورمرست ماهم محان برا فرات مسلم بي-

احدنديم قاسمى

احل ناميم قاسمي ١٩١٠ ع سيلي ادريم ١٩٠٩ ك بعد دونوب ز مانوں میں نکھنے رہے ۔ زمانہ کی قید کا لحاظ رکھے بغیران سے کام میجوعی تظرو النص معلوم موا بحروه اين زمان كحثد يرترين تعصات س مناً تربونے ہوئے می احدال ، فائمت اورمیان دی افتیاد کرسکے ہیں۔ وہ بیجی تندی سے زیادہ موضوع کی اندرونی کشش اور بیان کی اندرونی تاثیر یرا عتقا در کھتے معلی ہوتے ہیں۔ شہریت کے با وجود ویہا تی معصومیت اورنرم مكرسفيد وأوار ، سغيده مكرول في انداز بيان ان كا فاصه ع -وه شاعمى بياس لت فلدنا ان كانثر شعريت كى ماشنى لت بوت ب جومبي مبيان واضطاب كى لازدادبن ما تنسب شهري زندگا كى عكاسى مي كت مي مگردا مبدرسگه بدتی ک طرح وه ديها تي ندندگي كيمېنزمه وديي ان سے ہے می ا بہتری می آ ما تی ہے مگر حققت تکالانداستی کے ساتھ نری ان کامعول ہے۔ دیہات کی رنگار نگ دنیا اس کے تنو مات اس کی دلجیدیاں ، اس کی بوالعجبیاں ۔۔۔۔۔ سبدان کے انسانے میں مبکہ یا قابی \_\_\_\_ ا وراف اے کے قدر قاموضوع عشق وجب کے ساتھ مل کرایا ایک فاص نقش قائم کرتی ہیں۔ ان سے ف وات سے ا منانے مبی دروان انیت سے لبریزیں دعبیا کرائے ذکرآئے گا)

ترقی پندا در بول میں جوچندا فراد مسلک کی انتقامت سے با وجد تو ان ن وا عندال کا دامن جیشہ تعامے رہے۔ ان بیں ندیم کا مرتب ملند ہے۔

ان محی اوه ابندرنا تھا شک ، جا ت النوالفاری ، واجند کھ بیتی ، کلام جاس ، بلونت کی میں بہ بن کواس دورس بڑی فہرت ماصل ہوئی ۔ کچ اور لوگ میں فہرت سے افق مے قریب سے کہ نہوستان تعتیم ہوگیا اور احول ، مالات ، فضا اور تعاضوں میں مشدید ترب بی دونیا بوگی ۔ جس کے تحدث اضافے کے انداز میں بدل سے ۔ جبیا کہ اسمے بیان ہوگا۔

### اضانه ۱۹۲۶ کے بعد

مجموعی اعتبارس بر کہنا غلط نہوگا کتھیم ملک سے بعد الدو
افناد (۱۹۳۲ سے بعد سے افنا نے سے مقابلے بین) کمزوردہ بہ جی ہے
کی انے افنا نہ نگاد ابھی موجود شے مگر نیاا فنا نہ کچہ سے بیا ہی رہا۔ عصمت
کرفن چندر کا طبدر سنگھ مبدی کا بندر نا تھ اشک کو جات الٹر انسال السال السان کی مقابل کا بعد سے مقر ۱۹۳ سے اس دورس بی دھتے ہی رہے مگر ۱۹۳ کے
بعد سے ۲۵ اور پالے دیکنے والے اس دورس بی دھتے ہی رہے مگر ۱۳۳ ہے اسان شہرت کے ساد سین ہے
جوا فنا نہ نگار به ۱۹ سے بہلے اسان شہرت کے ساد سین ہے
جوا فنا نہ نگار به ۱۹ سے بہلے اسان شہرت کے ساد سین ہے
تھے ان بی سے کرمشن چند کو اس فیا تی یا تو کم دیکیا یا ہم افنا نے بینی نہیں
د سے مگر یا تی مفترات ہے اس فیا تھی یا تو کم دیکیا یا ہم افنا نے بینی نہیں

اس دورس اول کی طرح ا منا دی منا دات سے تاکر موا جنانچہ دیمان ان اول کی طرح ا منا دیمی فیا دات سے تاکر موا دن کا منازہ و گئے۔ تاہم اس معلط س کچے متن ان میں کرشن چندر کا اف نو پی اور اکسپرس ہمت شہرت رکھنا ہے مگر متازم شیرس کا اور محد صناح کری دونوں نے اس کم اون کی اس خوال فنانه " یا خدا الله فن اکور ملوص دونوں کے ا متباد سے اوروا فنانوں میں ماص مقام ماصل کرنے کا منحق ہے ۔ کرشن چندر کا ایک طویل ا فنانه میم وحثی ہی " می مشہور ہوا اگر می اب مجومی کی ظاسے کرشن چندر کا فن اضم کم ال وانح کما ط

ام ۱۹ و کے بعد افسانے کا دور منٹو کے حق بی اس لئے مفید ہا ۔ مواکر وہ طامت ونفرین کے زود دادھلوں کا مقا برکر ہے، قدر نے نتی ہوا کے انداز میں سلمنے آچکے طبعے اس لئے اب اُن کے مصلحان '' رایعقول ا بعض بیرے تمدان ، جوش نے توازن دا متیا طری لاہیں پائی تعیں ۔ جنانچہ منس کا موضوع مجی اب ان کے افسا نوں میں قدر تی معلوم ہونے لگا تھا اس ہیں اختعال انگیری اور لذت پہرتی ہے آٹاد کم ہوگئے تھے . اب بن اللاکا مساک فاص دتھا ۔ بلکہ اُن کے فن کا قدرتی عضر بن چکا تھا۔ ان کے

> قضانے تھا ہیں چاہاخراب بادہ الفت فقط خراب مکھابس نمیں سکا فلم آسکے

امی احده ل دادی بیم قاسمی یا آن کافن تقیم کے بعدا وریمی بیکا ،

فنادات کے درد ناک جوا دی نے آن کے احاس کو مندر پیلور پر بنا کر کیا .

اسی احساس نے آن کی افسانوی تخلیقات بی رواں دواں ہو کر آن کے افسانوں کے من کو دو بالاکیا ، پرمیٹر سنگھ " اسا بین کا ایک اہم ترجان ہے صغیر وادی ، عقید واور شرافت قاسی کی شخصیت کے یہ منوں عناصران کی شاعری اور محدود ایس بی بی الحدود شد " اور محدود اسا میں بھی انسان دوستی کا جذر بخوب ابھا دا ہے ۔ اور رمین فانہ " میں نزندگی کی مصوری خوب کی ہے ۔

هشائی می بدانے اور کا میاب نفیات نگادی، این النول سے نفیات اور منبیات کا علی مطالوکیا ہے اور اس سے اپنے اضافول میں خوب کام بیائی ۔ پر نفتو سے اس معن میں مناف رہب کرفنت نے خوبیات کھیلی انتقام یا بیسی اصلاح کے لئے استعمال کرنے کا کوشش کی گرمت ازمنی نے اُن سے زیادہ مبنی نگاری کرنے کے یا وجود اس کوفن ا ورعلم کی حد کے اندید درمیں میں میکھتے رہے ۔ اس زما نے کی تخلیقا میں ویکن م اور مواج دورمیں میں میں میں میں میں اور موج دویا سویرا مجبی جنری انہوں نے میں کیں۔

إلكل تع ا خباز نكارول ي من كانام الى دويس جيكا ، اشفاق احد، اے میڈا درانتظا تسین کا تذکر ہ کرنا ضروری ہے ۔ ان بی اشعا ت احد نے شفقنون کیمصوری سے نے رجن کی وسعت میں مال، بیوی بہے اطالم ، تیم اور عام ہے کس میں ساما تے ہیں ) انفادی المیاز بدا کرایا ہے ہے مُؤَوِّمُو نِي حُمَدُ دِيا " اور \* بَاشِي "كَ صورسَن بِي بَوْتِ بِي. أيصير كع موع منزل منزل " اور " كي يادي كي النو " مل علي افسات بي -• فزال كاكيت " اور ف زرد كل ب فالمين كي ملقول بي بهت بسند ك منة يدات كا داغ " كليون ي بركر في والى خلوق كي تلخيول اوروكيدي کا عجیب وغرمید مرقع سے اس میں میدے مام دالک محربیس خواب الود روان فضا ميدنهب اس مي جزئيات كى وا تعيت اور حقيقت كانقش كهرا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ انتظار حسین میں منہوں نے اپنے علاقا کی ناک میں اف نہ تگاری کی ہے بھر عام خیال کے مطابق اف نوں سے زیادہ ان كابك ديورا و سابح من ورس اس دورس ان ك ماص چير به ان كا واساى انداز بيان فلوص أورسا وكى كوشايان فعوش ركفتا سعدان سنسيك

علاده مرزا دیب کا مائی بیما آن میما کر داد نگاری کا ایک ایما مورد بدیول مرزا ادیب محلانورد کے دو اوں اورا ٹ انوں کے ندیعے ایک حقام حاصل کرچکے جمیں ۔اسی طرح شوکت صدیقی کا \* تلیرا آدی \* بھی نظرا نداز نہیں کیا حاسکتا ۔

جوعی طورپرا فساند چکارول کی دونو ل نسلیں جو ۱۹۱۶ء کے بودر گرم ليق دي، الف ليف وائر سي الك الك كرودى بي مبلا معلوم موقى إي یم ۱۹ سے بیلے سے ادیب نوزمنی افتحال ادر تعکاوٹ ہی اور سم ۱۹ کے بیر كى دىكھنے والے ياس وحمال كے لئے احاس بيد. ان بي سے اول الذكر كے المنحلال كاباعث يربع كران كااف ذحب احول مي جيكاتها سياسي حالات کے بدل جانے سے دہ ماح ل بی نظروں سے اوحبل ہوگیا . نی زندگی اورانقل کی دیجه دسیامی، معاشی اورمجلسی مینون اعتبارسے) یم ۱۹ دکے بعدا پنے سانع السيال مى لاق حنى سى كرك الراك الى شكست كي وازن مية اوریاس واهمال کا شکارموعے اس طرح افیانداس پرجوش تحریب سے مروم ہو گیاجی سے عم 19 وسے پہلے اس توا مائی مل تھی اس کا تیجہ یہ ہوا کہ افيا نري المعن ادبي مشغل بن كى ، أس كے بي كوئ انقلاب الكيزنظرية كادفواندها . چنانچداكثرا فان كوياتفري كها ميان بي ، وه ندندگي كے ام جي اور غاً يتول كے احساساتي اشاريئنس رہے۔ يصود تحال كا توتر تي پسند تحركب كے زوال سے پدا ہون اور كھ سياسيات كے بدلے ہو تا اوب مائے نظرت اسكاا ثر بالكل تع نكف والون بريمي برا اوربرا في الكف والي تواس المُشَادُوامْسُكال كے سامنے إلى يُرْمِرُون بوكردہ محتے. اچھا فيا دشو يرمغ ل كي بغيري الكمام سكا الديدوية ي منك الدافرية مدات المالانانا

باای مداس دود کا دنیا نه بالکل بے روح می نہیں۔ کھی ان محصروا ہے لوف بي جاميم ل سعبر أن كاتش دل المرده تومون محرالكل مجى نہیں. یہب نوگ مقعدی تھے اور ابھی ٹک ان کی عَامَیں اُن کے ساحے ہید شلافوا جدعياس بإجره مسرور فديج ستور وبندرنا تع اورغلام عباس وفیرہ جانی دواتوں پرمالات کی تبریلی کے با وجود قائم ہیں اس طرح کھے نئے لکھنے والكيمي بي جوفاص فاينون كي نظ مرفرم كاربي مكر عام حيثيت س مبيدتم سھنے والوں می المقصدیت مایاں موتی عادی ہے .البتہ بصرورے كرميد افان نگارمقامی ضرور تو ساورملی تهذیب روایات سے کچدلیا ده ممدردی كرنے بي بي ان اضا نه نكارول كاي رويستىن ا ورقابل تدري مكان کے اس رجان کوہی شبت رجان نہیں کہاما سکتا کرونکہ ان کے سامنے کھی كونى واضح نصدب العبين نهبي ا وركسى واضح نصدب العين كى عدم موجود كي مي الحرص وه يران صنجل مث اورتلى تونهي دبى مكر دبى ناتسود كى باطينانى ا وربي نقيني اب سي جمال مون مه.

شوکت صدیقی اور فلیل احد کے اضافوں پی بڑا کرب واضحلال اورا حساس تنہائی پایاجاتا ہے۔ یہی چنرضر الدین کے اضافوں یں ہے ، حس کا سبب جنبی ناآسو دگی ہے ، افور عظیم ، دیو ندلاسرا درا شفاق احد کے کے بہاں کچے خاتیں ہی سب محر حذباتی ناآسو دگی سے وہ ہی متا ترم وجاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جی مسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کا اصافہ کچھے دور کی ہم گر میں اور کر کی احتمام کرنے لگا ہے اور کر کی احتمام کرنے لگا ہے اور ایک کی طاحت اس برانہ ہی ہوا ۔ اچھا ہی ہوا جمیون کے اجتماع فرد کو نظر انداز کردتیا ہے اس سے فرد کھی طمئن نہیں ہو سکتا ۔ اس سے فرد کھی طمئن نہیں ہو سکتا ۔

فلاصدیکراس دورمی اصا ندنگاروں کی نہیں گرا علی درجے کے منافل کا تعداد مہرت کم ہے ۔ اس صورت حال کا ایک سبب شدیدہ بوں کا منعف ہے اور دوسراسیب وہ برنتینی اور مجودیت ہے جواس وقت عام سکی اور ادبی فضائیر کا دی ہے ۔ مجربے زما ذسکون واعتدال کا دورہے ، جواف انے کی فطرت کے بے ثنا بدنا سازگار ہے۔

## ناول

اسى عبد كانا ول بغام دوا دوارم براتشيم موتا بدينى يه ۱۹۳۷ سى بهط احد يهم ۱۹۳۷ سى بود و دوربن سكته بي احد ۱۹۳۵ سى بارتى ناولول نفوخ ناول اور شخصياتى يا دا فلياتى ناول ساسى تاريخى ناول ساسى تاريخى ناول بى بهبت مقبول بى .

۱۹۳۵ کے بعداردوا دب میں جونئی تحرکے بنودارجوئ اس کااٹر ہاول نے میں قبول کیا۔

یہے با آ فی دی نے پھر قاضی عبدالغفاد فیمعاشرہ کی برسکون دفسا میں ابنی انتہا پسنداز دروالی تحریروں سے داور نا دلوں سے ، جزیل مل سیدا کاتھی مرزاسجد نے نئے نبالے کے نوجوانوں کومتوازن ا ندازیس نئے ماحول یں دکھار کرندگی ایک میاری دکھایاتھا۔ اس کے بعد ایک فاص شعدی اندازی اردو کے نظر کا ول نے مجمع چندو عیرو کے داستے ہم فی کر گھڑاں سے مخلف طرح کی زندگی رائی کلنے اور زشت خصوصیات کے ساتھ) دکھائی۔

سجاد ظهر الرقی بند تورک کے اندوں یہ انہوں نے اندن کی ایک داندن کی ایک داند اس میں مقیقت مال انفیات اس بحث ومکا کم افیات میں مقیقت مال انفیات اس میں زور سچائی پر ہے نرتی کی مفروضیت پر سے نیج ما ول کا نشان اول ہے۔

اس سلک سے دوسرے نا ول نگار اوپندنا تھا شک، عصمت چنآئی امضار ناصری اخر اورمیزی اورکرش چندیہی۔

ان كيمتوارى كبي بمربك اوركبي منلف ذا ويد سعفط العلى عباس ميني عزيزا حدافضل فق وليشي احد فرة العين حدر بي.

ان کے علاوہ تھیسی دام ہوری 'نجم الدین شکیدب اشتیا ت صیب قریشی' طفرویشی' بیچم احد علی 'خواج محد شفیع ' دُسی اجرع جنی ' اے ۔ آد ۔ خاتون ' ابوسعید قریشی' احسن فاروقی ا ور عادل دست برسی ۔

"ارتی اسلای ناول بیخنے والے زئیس احد صحفی دست بداختر ندوی اسیم مجازی ایم اسلم بہد اسے حمیدا ورائت طارحدین معاشری نا ول نگارس اور شوکت تعانوی مزاحیدا نداز میں بیخنے والے ہیں۔ مجا ب انتیاز علی داخلی زندگی کی مصور مہیں۔ فرکورہ بالا کے علا وہ شوکت صدیقی ، صادق حسین ، عاکن جال ، زمیدہ خالون ، فالم مبین ، صالی عامیر مین ، فدیج متود ، جمیل باشی رہنے ہے الدین اور العلامت فالم مہیں۔

#### اہم ناول نگار

اگر ۱۹۳۳ ما تعسیم ۱۹ ایک کازماندا فدا نے کا دور شباب تھا تو ہم ۱۹۹۹ کے بعد کازماند نا ول کی مقبولیت کا دور ہے۔ چانچ مینے نا ول اس زمانے میں بھے گئے ادروسی اس سے فبل بھی نہ تھے گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہے کہ ان ناولوں کی قدروقی میں کے بارے میں نقادوں کی لاکے میں افتلات ہے مجر افتلات برائی گئیائش تو ہر مگر بنگل ہی آئی ہے۔ اور اس بات پر تو ہی گؤتفاق ہے کہ اس معدسی پر تقریباً ) دراموش شدہ فن رمینی اول جے ۱۹۳۷ ہے بدر کے دولا فامانے بالکل ہے دمکیل دیا تھا ) ہی مقبولیت مامل کرتے موقے فی ان کی کو طویل مطالعات کے ذوق سے بھر آشا کرتا ہے ایم ۱۹۲۹ ہے بدر کے فامانوع ہے مگر سب سے بڑے موضی فامانوع ہے مگر سب سے بڑے موضی دومیں اول فیا دات دوم تا دینی واقعات ان میں سے فیا وات کے ناول تو

یه ۱۹ کے دناوات وحوادث سے متعلق میں اور تاریخی نا ول ان نئے احساسات کے رہین احساسات کے رہین احساسات کے رہین احساسات کے رہین احساس میں اور ان کے ملاوہ اسلامی ناول میں ہیں۔ اسلامی خاول کی ہیں۔ اسلامی خاول کی معاشرہ کی فلک سے معاشرہ کی فلک سے اس کے دیا ترین کا میں اور اسلامی نا ول بڑی کٹرسے دی گئے مگلان وو موضوع وں کے علاقہ کہتے مگلان وو موضوع وں کے علاقہ کیے مگلان وو موضوعوں کے علاقہ کا اور نفسیاتی ناول میں دیکھے گئے مگلان وو موضوعوں کے علاقہ کی اور نفسیاتی ناول میں دیکھے گئے۔ مگلان وو موضوعوں کے علاقہ کی اور نفسیاتی ناول میں دیکھے گئے۔

ف دات كيوضوع برزسي احد حبنري دشياخ زدوى نسيم جازى أيراكم اورهسی دام بودی نے ماول تکھاورتا دبی اول نگادوں پر کسی احد معفری رشداختر ندوی اونسیم جازی کے ناول بہت مقبول ہوئے۔ ما طورت بر ہاجا سکنا سیم کم فسا دانت كي أول فن فاطب ميارى تخليقات ثابت تهي بيرة احدان مي ليش خصد بيان اور فيرم فتدل احساسات كاب جامفا مرز بولب بقول شخص فساوات كينا ول انساين كي داغون كي شاكش كي والجذب اس يطاوه الكا وضوع وقى اوران كاا ترملدزائل بوملن والاسع تابم انسانيت المسلك منظر بياودان تحرروں کے بیجے دردمندی کام کردہی ہے جہرمال پر گمٹدہ انسان کی بازانی بإجتجوى ايك كوشش ضروري أمري فدرق طوديران سي كيرماس وارى بى بعجو اعلى انساى اورآ فاتى على نطري متصاوم بداير. اللم كانا ول وقص البيس بند نا ولون مريكه ماصل كمنا مكراس بي عمده صورى كريك كرت مصنف دفعتا بهيانيت كا شكادموجا البع روا مندساكركا كأهرل السان مركيام قدر ي بترج مركراس مومنوع برقلم اشمانے سے بعداس کی فروری جزئیات کونا ول نگا داس کے ترک کرتا گیاہے کوف اقا كالثرزياده كمبارم ومكراس فيك مقصدى فاطراول عكارف ايضاول كي المن تعوش ببت وميدا ورنافَص جوردين بي ميودك كأرورب، محول والم الهادات سعدكا

ہے ، قریب دکھ دھرسے دکھون کی داہیں مائل ہیں۔ دور کی بات اب نوگوں کے لئے ناقابل منہ ہے۔

تاریخی اول کی مالت ان سے بہتر ہے تگریماں بھی بینی دج انت اکر قالب و محیط بینی بہتر اس کے مار بہ بہت مدیک مصفوں کے المکوشی محیط ایسے سے بنا دینے کا باعث بن مار کے کا مزر بہ بن مدیک مصفوں کے المکوشی ملات سے بنا دینے کا باعث بن مار اسے بہار کے دفت عمیہ عجیہ شکا اسسے دوما پر مسلامی اور اسامی معاشرہ کی کوئی واض شکل خوان اول بوت بات اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی واض شکل خوان اول محلم ملی مار ہے ایم دال الحرا " محلم ملی سرا ہے مانے دمن میں بھر کہ معلم علی سرا ہے مانے کے قابل اول تھے جو اللہ الکوٹ " اور نسیم جازی کا معلم علی " سرا ہے مانے نے کے قابل اول بھی اور کسری " سابقہ کوٹ شول پرا ہم امنا فہ ہے۔ بیں اور النہ ہے جازی کا قصر دکسری " سابقہ کوٹ شول پرا ہم امنا فہ ہے۔

فی کی افاسان اولوں کے بالے میں جودائے جی رقمی جا ہے رکمی جاسکت ہے گلی ہا تورکی جاسکت ہے گلی ہے کہ سکت ہوں کے دان ہوں کے دان ہوا دکیا۔ اس کے علا وہ ان نا ول نگاروں نے ہوا دکیا۔ اس کے علا وہ ان نا ول نگاروں نے ہوا ہے ہوا دکیا۔ اس کے علا وہ ان نا ول نگاروں نے ہوا ہے ہوا دکیا۔ اس کے علا وہ ان نا ول نگاروں تو ہی مقاصد کو پہلے کی بے مقصد موانیت یا جا دہ شبت فرم ہے جو قابل توبیت ہے ۔ فیا والے نا والی کے حق میں ہی یہ کہ جا ایک مثبت فرم ہے جو قابل توبیت ہے ۔ فیا والی کے تھے والوں کے حق میں ہی یہ کہ جا اسکتا ہے کہ ان کی تحریب قدرتی اوران کے تھے والوں کو خلوص اور ورد مندی سے منصف ہونے کا تیا ز ضرور ماصل ہے ۔ شک کرنے کی کو خلوص اور ورد مندی سے منصف ہونے کا تیا ز ضرور ماصل ہے ۔ شک کرنے کی گات والیان کے تی میں ہیں گاہ شدہ السان کی میں اس کا منصف الموں نے دیں کا دانسان کی گار انسان ہی گیا شرور ماصل ہے ۔ شک کرنے کی گار انسان ہی گیا تیا تیا تیا تیا تیا تیا تیا کہ تعریب السان کی گار انسان ہی گیا تیا تیا کہ تھیا کہ تیا کہ ت

ای طرح ایک اسلامی معاشره کنشکیل نوبھی عوام کے تقبول نرین عذبوں کی پیدواد ہے چیر بھین اس وجہ سے تعکوایا نہیں جا سکتا کر برزندگی یا سیاست کے بیض دوسر نظرایت سے خلف ہے "ادی ناول گاروں کے علق بھی کہا جا اسکا ہے کا ان ہے ۔ بیٹر نے فرزاور محد علی جا در البخ ناول کے فن کی بیٹر نے فرزاور محد علی طبیب و خیو سے اسم کے تعمر کھا ہے اور تا ایخ ناول کے فن کی ہے ۔ ان سب باتوں کے علاوہ بینا گروہ مرف کی ہے ۔ ان سب باتوں کے علاوہ بینا گروہ مرف کی ہے ۔ ان سب باتوں کے علاوہ بینا گروہ ناولیت کے عناصر بیر تن کے بیات کے عناصر بیر تن ہے ۔ ایٹ میٹری سے نہاوہ ا بہت نہ باوہ ۔

ناولون کان متمول کے ملاوہ اس دور میں معاشرتی نفسیاتی اور علی ناول میں نکھے گئے ۔ ان کے تکھنے والوں میں قرق العین حیدر عزیز احد است فاروتی ، کرش چندراور جا ب علی امتیاز میں نایاں ان کے علادہ اس عید اسٹار میں اوران کے پہاریہ ہو محود فاروتی عائشہ جال فاطر میں نہیدہ فاتون اور محود طرزی دعیرہ بھی ہیں ۔

 پر صنے والا سوچنے لگتا ہے کہ ان کی ناول نگاری کا مقصدا ولاس کی غایت کیا ہے اس سوال کا جواب آن کے ناولوں سن ہیں مذا ججاب اقیاد علی اناول اندھ انولوب تحلیل تھیں کا ایک کا میاب کوشش ہے ۔ نفس ان ان کے باطنی حامل کی ساخر سانی کے ایک کا میں ہے اور ایک کہانی کی دنگ بی ڈھالے کا فن ہا دے یہاں ابھی عام نہیں شاؤر ہے ۔ جاتب نے علم وفن کے اس امتزاج سے فن اور علم دونوں کو وسعت دی ہے ۔ واکر احس فاد وقی کا ناول شام اور مس کلیک اور معرب کا ایک اور میں کا ناول شام اور مس کلیک اور معرب ان کی تو دیوں کو منظ ہم میں ہے ہے ہو جب اور کو دونوں کی منظ ہم میں ہے ہو جب اور کو دونوں ہے جب دونوں ہے جب اور کو دونوں ہے جب دونوں ہے جب دائی کا میاب ہے جب دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہے دونوں ہے جب دونوں ہے دون

پرا فرکھنے والوں ہی کوٹن چندا نے نا ولوں ( طوفان کی کلیاں ، حبصیت علیے ،
اودا سان دو ترجی ہیں فلکست کی مطمعے بچے ہے ہیں اگرچ فلم اب بی کوٹن چندہ کا افاق اورائی کا دور کا اس منٹ کی مدو درکو ان اس صف کی مدو درکو کشا وہ تربی ہے ہیں گرائی میسے کشا وہ تربی ہے ہیں گرائی ہیسے اسباب ان ہے گئے الع "است مور ہے ہیں۔ بہر صورت اول شکا داستفا وہ و مساب ان ہے گئے وہ بی کا دہی کا دہی کو دیچے کرائی سے مطالعہ کی جم میں سرگرم کا دہیں۔ اور اول می موجودہ سرائے کو دیچے کرائی سے منتقبل کے تعلق پر احمید ہوتا ہے۔ بیٹر طیکہ شقید اپنے نشد داور مستقبل کے تعلق پر احمید ہوتا ہے۔ بیٹر طیکہ شقید اپنے نشد داور مستقبل کے تعلق پر احمید ہوتا ہے۔ بیٹر طیکہ شقید اپنے نشد داور مستقبل کے تعلق پر احمید ہوتا ہے۔ بیٹر طیکہ شقید اپنے نشد داور مستقبل کے تعلق برائی کے تعد لیے میں قدر رے فرق برشنے پر آنا دہ موقیا ہے۔

# لحرامكا

1944 کے لید

ما ول ، افنان اور شاعری محاملاق اس زمانے میں خوامے کے نن کوہی ایک فاص شعیمی قابل وکرتر قی نعسیب بون. بیشعیر نثریائی دراے کلیے۔ اسقم مے ولاموں اور عام متعارف وراموں کی تکنیک میں بہت سے امور متالف بي شُلًا اختصاد ا ورآنكمول كاكام كانول سے لينا دانتھال سن كاعلى عرض اس ت رس یک باب با ایکانی تشیون کارواج زمایده موام گرطویل و دامول کے اعتبال بدودى بدشمت ى رماسيج كے احيا اور ولاما نگارى كے فروغ كا صاس فرد د با اورنن كاصول اور تا يرح كى طرف خاصى توج بهوئى اوراكريم اس سلسليس بيد المياز على اج الميسعوون اديب تحشرت رحاني اصغرب فراكر كاي اورمتنف فوق دونرہ کے اچے اچے مضایت اور کے کتابی میں شائع مؤس بگرامل مدان ایکانی دراموں کے تیفیم برا ورامے سے لئے برجش کام کر ف والول م مراادید كأنام فاصطوريس الال يدرن عفتصردامون عقين عبوع دابوا ورثالين ، النسوا ورسالي اورسنون وغيره اس رصيب شائع بوت برزا اوبب كالبك كالميا الملام متكال ولا ال ادبي بتنويم إسكام مرااديب اصلاف انكاري مكروه ولامائى مواقع كصتفل جومنيه بي. ايكانى كومقبول بنانے والول يوانكا براحصه بدان ورامول كعلاوه عاميركا ولا ما ميكيزها سا ورزندك كي تلاش ابدناتها شك كالون شهاب كالمرخ فية ماوبدانبالك أتا كهدكا "متياناس" شابراحد كامترج دلاما" دم چيع اوراصغرب كا مجولي بيان اي مفيول موسي اوران كواچے دوامول كى صفيى ركما جاسكا جدان كے علاوہ ،

عشرت دحانی محودنظامی انتھا دسین سٹوکست تمانوی خٹو، آنگا بار انعا داوی دفیع ہر رحان مذنب جیلانی بانو 'اصحمی مکال احمدیشوی اودانودی و خیمی انچھنئری فداے بیش سمتے بحترت دحانی کا خوالی فحط ما' لال قلعہ کی ایک شام "لاکت ذکر ہے ۔

مراحیه ادب اور ایک فاصحتم کی انشائیه نظاری میں رشیر صدیقی کولندر مقالی ماس بر اجن کے فلم سے اردو مزاح و خلافت کو تعالیٰ کفید بہوں ۔ دہ اس دورس ۱۰۰۰ بھی مصروب تحریر رہے ہی کیا کیا نہ کیا "اُن کی کا میاب تحریر ہے اجس میں وہ اپنی پراق روایات برقائم نظرا کے ہیں۔

اردومی نت اوا دب کاوشتہا ہے۔ دورزیریجشیں مزاح آ میزاد بی کالم کا دواج عام ہے۔ الہلال کے دستہ کل اور نینیاد کے فکا ہات کے بعید افقلابی افکار وجوادث اورامروزی و ف و مکایت کوفاص مقبولیت ماکس مونی اس شعبی سالک اور سرت کاشمیری کے بعداب احدیثیم قاسمی دامروزی انتظار سین دمشرق اورا صان بی اے دکومتان ) کے کالم بیند کئے جانے ہیں۔ جنگ کے کالم نوئس ابرامیم طبیبی تحریر و لی فاصی نشتریت ہوتی ہے م ش دنوائے وقت ) کے سیاسی مصری می شوق سے کے معے جاتے ہیں۔

اس کا بچیس آدبی رسائل کا تذکره مکن نظاری نے اس بحث کودانسته فادج دکھا ہے گئی یہ داقعہ ہے کہ المائه مفتد واریا پذرہ دوندہ ادبی رسائل اور اوب کی فیرموں فی فدرت انجام دے دیے ہی بہالیوں اب بندہ وگیاہے نیزگ فیال، نیا دور نفتوش، ماہ نو، ادب لطیف، ادبی دنیا، میپ، فنون، ادد دامر اور اق کے علادہ تندیل دلامور) چیان دلامور) لامور (لامور) وطن اور اور دروس پرچ پاکتان می اور جامرہ فکرونظ ادد عادب، نامی، بران دماد دروس پرچ پاکتان می ادروں کے تربیکے مواقع پر بیارکرد ہے ہیں۔ موادف، معاصرو بی و مندوستان میں ادروں کے تربیکے مواقع پر بیارکرد ہے ہیں۔

بوں تواس دا نے بی اکثرت دخودکو تر فی ہندوں کے نیرے بیستا مل کرنے کے الدومندنظراتے بی جمصی عنوں میں ترقی ہندنقادوں بی جو الکو کو ا ا دراهنگام حین می نهمهای بی شروع شروعیس میاد دار براحدهی افترسین ما ترددی وزیراحمد اور بعدس علی سردا وجعری مشارحین و داکر میدالعلیا ود چندد وسری نقاداس زمرے میں شامل ہوئے اور محصے دے .

یہ دور یہ 19 کے دور سے اس درج نفسل ہے کہ آیک مدر کے لکھنے والے دوسے دور میں 19 کے دور سے اس لئے ان پر جبوی نظر فرانی مفید ہوگی گرزشتہ سطور میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے رہمجن جا بیٹے کران ا دواد میں ترقی بندا نہ تنقیدی ہوتی دہی ایسے لوگ ہی سا منے آئے جو سب مسالک فکرے فائدہ اٹھا تے ہوت ، ادب کے قاری کے لئے جموی تنقیدی تصور مرتب کرتے دہے ۔ ان میں سے معف نے تنقیدی ادب میں خاص نام پر بیای ہے ۔ یہ ہوگئے مالدین احمد اور کا امام مرمرور 'ان کے کام کام کام مل مائز دا گئے کہ تا ہے ۔

په ۱۹ ای قرب قرب اردو تنقیه کا ده انداز ۱۹ ۳ کے بعد ماکسی الد غیراکسی نقاد ول نے دائج کیا ایک یم مشده صابطے کی شیب افتیار کرچکاتھا میں میں جب کہ خالص ماکسی تقید جس کے کم بوار بجا فیلی احد علی افرائسی شدت مجنوں گورکھ بوری افرائسی شدت میں گورکھ بوری افرائسی شدت میں گورکھ بوری افرائسی شدت میں مورک کی اور زندگی اجتماعی سے اور افرائسی شدت و واقعیت محد اور افرائسی مولوں کو اس کام لینے تھے۔ چانچ در شد صد بی اور قاد الم الله میں افرائسی ما مولوں سے کام لینے تھے۔ چانچ در شد صد بی اور قی اثر ان میں افرائسی مورد صلاح الدین احد کر وقاد کھی نہیں واقع اور تنقید کے پروہ بی ان نبیا وی امولوں سے کام کسی نرکسی طرح صرود فائدہ اٹھ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا وی امولوں سے کسی نرکسی طرح صرود فائدہ اٹھ انگ طرز تنقید کے پروہ بی ان نبیا وی امولوں تھے کسی نرکسی طرح صرود فائدہ اٹھ انہ انسان میں انسان سے ۔

۱۹۲۸ کے بدرکازمانہ و باقی اوب کی طرح ، شقیری میں عمدال ومفاء كانانه ب احدايك لحاظ ستنقيرى فكرس وه توازن اورسكون تظر وليداج ادبىمطالعه كى نيادى شرطب. يهي براس دورس ووتنقيدى بنگام خيرى كمنظرات عجس كفي محطور يركث ومباحثه اورماظ ووميا ولظهوري المالكر فاموش تنقيدى كام آستكى سے بتدریج مارى دار تفتيد كارنگ بسياى وخ كى با ئے على وا دنى مدول تك محدود مونا نظر وائے .اس دور مي كاسيكاد كے مطالعها دوق مى يهل ك مقابري ترقى يديموا يراف شرايس ميرا ورغالب كه طرهب بى خاص توجه به ولئ الما والله والموض على خاص طور سيم كرتوجه بادباته اس كے اوه اصناف دشلا عزل تنفئ مرشدا ور دراما كا تنقيد ومطالع نے مى يهے كے مقابلے ي كروسعت اختيار كى اس دورس اردوسفيدى اردى كى تدوين بمى سونى اوراس زملن يربن نقا دول كى كما بول اور كريرون يراوكل فكرا ور بيفلوس مطالعه مح فشانات ملتي بي ده بي احتشام عنين محرين فسكري الامرسرود مولاناصلاح الدين احلا وقارعظيم احن فاروق فراكم محرس

که خالب پرمتادالدین آرتوکا شان کرده مجود مفتد خالب او دخلیف عبداهیم کی افکار خالب خاص طور سے لاکن ذکر میں۔ انسیاز علی عرش اور مالک دام می خالب محسلسلے می سرگرم کاررہے۔

نه اقلگ کے متلق مبتنا کام ہوا آس میں چارگ ہیں روسے اقبال ہور مصنے بن خال ا اقبال کا مل عبدالسلام ندوی، طاہر فارونی کی کما ہے سیست اقبال اور فکڑا فتیا ل اور واکٹر ظارفہ عبدالحکیم خاص المهیت رکھتی ہیں معال ہی جس ہرونسیر شمال کے کوانٹی کرکھ ہے مطابعہ اقبال سے سلسسے میں شاکع موستہ۔

اسلوب الفادئ فم اكرم ادت برليخي فراكر الوالليث، فواكر لوسعت حين، مشازحين مردادجقي الحليل الخلى اعبارصين واكرمسعود ين والرشوكت مبروادی واکرکیان چند اولی احدادیب اختراور نوی فوام احدفار دقی خورشيدالاسلام كوتي حيدً نا داحد فاروقي ويامن احد منيف فوق ظ الفادى سعيد حدفيق الخاكم فعل مصطف سلم احد شيم احداساتي فاروقي اتاب احد والروحية وبشي، منطفر على ئديد اور يه 19 سے بيلے سے اہم تکھنے والوں ميں سے عندليبِ شاواني كليم الدين احمرُ الرُّهُ فرآق اورمنول كوركم ورى وغرو مندم بالعسب بحصة والوكن اس زمانے كے تنقيرى اوسكے نے زندگى كاسا مان فرايم كيا يك له المراعبادت برايدي كاكتاب اددوسنقيد كاارتقاد شقيد كا ارتظيب اس سے بعدانہوں نے بہت کاک ہیں اوریمی کھیں ۔ وہ ان نفک بی والے ہی ہرموضوع كروسيع تحريرى مرابي بي بهت سى چزيى اليى بي جنهي نظر ندازنهي كياً جا سكتار اِن کی کمنا بٹزل اورمطا لوہ کاراً حرکتاب ہے۔ اس پی مجث تاریخی اور تجزیاتی جہ اسکے بعكس يوسفصين فال كاكتاب اددوغزل كامقدم على وفلسغيا شبعر اردو تنقيد سينتلق كابي بهت ي بي كليم الدين احرى اردو مفيد مِتْنَى مِينَى اوب وَالْحَي الري مِينَى شَلُول الرَّضِينَ عَابِعَلى كَالَب اصول

مجتبی میں اوب واقعی اوی میں کا شاموی اور میں عادی کی آب اصول انتقاداد بیات میں اور معید اور معید انتقاداد بیات میں انتقاداد بیات میں انتقاداد بیات میں انتقاداد بیات میں اسلامی کی گابی اور مثا زمشے دی کتاب میار مندو کی اور مقادات کا تقابہ میں اور مقالات کا اتحابہ بیش کرنا ہوا تومیری دائری میں مندوم زمل مفاین کی فنی بیست تیاد ہوگی . بیش کرنا ہوا تومیری دائری مندوم زمل مفاین کی فنی بیست تیاد ہوگی .

ان سب نقا دول ہی سے اگرایسے اواد کے انتخاب کی ضرورت ہوا جن سے ذہن وفکر نے تقلیم ملک کے بعد مے تنقیری ادبیں انفرات دىقىيە صە<u>لا</u>ك ھەلىندىي دخىل الفاظ مولوى عبدالتى. ٢- ماتى كے شعود كاسياسى تجزير آ المنشاحين ٤٠ الدوكي سنكرت الاصل فصي والركيان جدد ٨ رغول تعجاليا فيهوي چند فيالات الماكر محبادت بربلوى. ٩. حسرت كي فشقير شّاعري الحاكر يوسف هين فا ٥. ١٠. مديداوني قدرين والمرمح وسندار الف يجلهان غرل كو بب رواؤ محرسن عنكري ١٢. تخلين ا ورتنقير اسلوب احدالف دى ١٣. نى اورمرانى قديري مجنول كوكم وكا مهد فراق يحفطوط نعوش و ١٥ - اندرسها كافئ يهو سيرونا وفطيم - ١١ - صورت اوين كايشته منازحين - ١١ فيض كاشاءى ٢ ل احدرور ١٨ . في زكى شاءى مى عودت كا حصد العلى الكام موعدها من فكروفن اوراتش بران كرمفامين كالهرت بونى ب. ١٥. فل كل الا الا المدمديد إ د ب عرض عكرى . ٧٠. الدود مي دو ما فوى تحريب و اكثر محرِّم . ٧١. وزيِّخليق معيداحدوثي .٧٣. العن ليل منطفوي ميرسليما حمد كيمعاين « پودا آدی» وحیدقریشی کامقدمه برمقدمه ما لی ایک خاص نقطه نظا و دایک خاص اندازبيان كے مامل مي جيلان كامرانى كات بستقيدكا نالين فظاور وزيرا فاك كآب ارد وشاعرى كامزاع قابل مطالد كمابي بيب نى شاعرى فجوعه مصامين مرتسب ا فتى رجالب اورنن اورفنكا والروفا رعظيم وضوعات خاص سي تعلق مي ودراماك منقيدا دراد تا كي كي المعلى واكر أمي كألماب مسيسعوه في الضوى اديب ك تابعواى شيع وكرار الم قريقى ك ماب فن دراه الحارى شائع بوس جاليات موضوع بنعيراحد اصرى كتاب شائع موس.

دُ رَا قَمْ الْحُون مَنْ مِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهِ وَفَا مَكُرْمِ اللَّهِ مِنْ مَنْ مِرسَتُ مِي ان كا ذكر مِنْ اسب ميال نهي كرمًا ) مے محص جا ہے۔ یانتے افکار کے لئے ذہن وفکرکو میداد کیا ، توان کی فہرست کم و بیش ان چار ٹاموں نک محدودرہ جا ہے گی۔ محدوث عسکری ، احتشام صین آل احدم ورا ودکلیم الدین احد ۔

ع تومعلی بے کرامتشام حین کی تنقیر کا الماز کارک بے ان کے مطابع کے من محرح تعنيمت بهل العموم تع القيم بدرواورم وع مفياور على تنقيه اور ادبي دوق اورشور شائع موت احتشام مين كي تنقير كيدو فاص وصف معقولين اورتوازن تعقيم ع بعد كى تحريرول ي بعى برسورو ود می ان کے افکار ایک میں اس جے مجے ہوئے نظریے کاطرے ایک فاص السل کے ماملىس. أن محضالات يرتقسيم كى وجرس كوفى خاص تبريلى رونا فيس مونى. البسة الكي يركوشش اب بيل سے زياده نمايا ب كروه اوبي مسائل كوزيا ده قابل مح الاحول ازاز مرمش كرقيمية اكرتر في بنداوب بكيمام اركب سطان يبيل موئى عدانهما ال فعمول جالانى كحدور كيم خيال نقا وليض خيالات كولشكل سفتكل مودت مين يش كرتيس وه امتنام حبين شكل مُسائل كويمى قابل فهم اورقابل فبول بناديت مين ده مذايت كميمى ثما لعن معلوم نهير موتدا وداب تواكد كيها ب اخلاق وتهذي عنا مركوبى خاصى المرت لمنظى س يامرقابل وكرم كراهتام الخمسك يسبن أابت قدم بي-محترن عسرى آينه كالدبرل مانه والي نقا ديهيدان كيمضاين كالهمجوعه انسان اورا دمي المعيد داس كےعلاده يى أن كے متعدد مصامين ماه نو، اور دوسرے دسالوں میں شائع موسے عسر کی کی تھریں خیال اور وزہوتی ہیں اور أن كى تنقيدون يركم إن اوروسوت مطالعه كيمالًا وهروت اورامت أب ك صلاحت می ما یاس ب ان کی تحریروں سے نئے افکاراور نے مباحث پراوتے

لددرا مجوعهستانه يابادبان

ال جن سے سامے ادبی ملقوں کو دلجی لین پڑتی ہے۔ نما نذیر کوت ہے آن کے جن نظرات پر فاصی جنیں ہوتی دہیں۔ شلا ادب برائے ادب کا جواز پاکسانی او اسلامی ادب کی خودت ۔ اس کے ملاوہ دوسی ادرام سی طرف اجتماعیت ان شاہت اور فرد اور اس کی نفیات کی اہمیت دی ہے جسکری نے لینے جندما میں میں یہ فلا ہرکیا کہ وہ اردوادب کی موجودہ مالت سے ماہی ہیں ۔ ان کے اس اعلان پہت لے در بہون مجرف محمول میں اس محلی اور اس کی خودت کے گھاٹ الا در ایک ضرورت کے گھاٹ الا در میاجا ہے تھے ندان کی تحریر وں کا برا افر میجا ، ان کے اس جم کے مضامین سے اگرو کے اور ایس کو ایک کے میالات کی فرد ہے ب کو میں کو کا میں بھائے ہیں ہوتے جسکری کے حیالات کی فرد ہے ب کو ان کے اور ایس جوا۔ البتہ عسکری کا فیقت کی فرد ہے ب کو ان کے والات کی فرد ہے ب کو ان کے والات کی فرد ہے ب کے ان کا دھودی کے خوالات کی فرد ہے ب

می تخلیقی اوب کاسا لطف مواسد و دا ترات کے بیان بی تشبیهات و نمشیلات سے کام لیتے ہیں، کہیں کہیں طروکنا یہ سے کا فرب اگر تھے ہی مدید دورس طی مطالب کی ولکش بیٹر کش ان سے ہم کری نے نہیں کی .

محیق بس دوادوس اکثرتفید کیم رکاب پنی بی به ندایم کامیری . داکر مولوی عبدایی استادی عرش ، قاضی عبدالودود عدریب شادان ، فاکر غلام مصطفط شوکت بزواری اسعیل پانی ، داکر ابوالایت ، داکر وحیدویش ، فاکرش علی اور داکر غلام سین دوالعقاد (مرنب دایوان شاه ماتم) وغیره ، فاکر محدصاد ق نیم محرس آلاد کے سلسلے میں محققان مضابین تھے ہیں ، داکر صاحب اپنے موضوع کے سیسلے میں دقت نظرے کام لیتے ہیں اور وسعت نظر سے ہیں۔

واکر مولوی عبدالتی نے اردوادب کے اہم افدا ودشام کاروں کے متی بھیچاکران بھیچنے مقدے بھے۔ قدیم اردو کے بارے بی ان کے مقامین یک جبدالتی اسلوب بیان صاحت وسادہ اور دلگر ہے۔ عبدالتی مارود کے بہتری تیمونگاری شری ہوتی ہوتی ہے۔ میں تقیدی اردو کے بہتری تیمونگاری شری ہوتی ہوتی ہے۔ بی ان کی تعبونگاری شری ہوتی ہے۔ بی تقیدی مواصوں کی امیزش ہوتی ہے۔ ان کے خطبات اور مقدمات شاتع ہوچیے ہیں۔ مواصوں کی امیزش ہوتی ہے۔ ان کے خطبات اور مقدمات شاتع ہوچیے ہیں۔ عبدالودود کا میدان تحقیق وسیع ہے مرحم وہ عول جزئیات برزیا دہ ظرائے ہیں۔ بی ان کا لیج دورشت ہوتا ہے اگر چہ گرفت اکثر دورست ہوتی ہے۔ عند اسب مولی تعین کی دوشنی ہی ہے۔ بی شاواتی کی دوشنی ہی ہے ہی شاواتی کی دوشنی ہی ہے ہی شاواتی ہوتی ہے۔ دو اسلال مولی تعین ہی ہوتی ہے ہوتی ہے اور اخراد ان کی کا اماط کر لیتے ہی گران کا میلان گا ہے گئے ہے تشاروا مند کی کا جندی اور اخرادہ بنوی نے ہم ادمی اور کی شات ہوتی۔ برکتا ہی گھیں۔ دفالا مدی کی کا جندی کا ایک اور دو کی شات ہوتی۔ برکتا ہی گھیں۔ دفالا مدی کی کا جندی کا ایک اور دو کی شات ہوتی۔

ہولہ وہ نتی بینے نکال فیتے بی اور موت بعدی تلاش کرتے ہیں بہوال وسی نظر کے داک میں اور علی اور کا اور کا اور کا انسان کی دہارت مسلم ہے۔

و المروميد قريشي كي محققانه اور ناقد انتجرير ول اين دما من المواقع كي محققانه اور ناقد انتجرير ول اين دما من المواقع كي محقوات المواقع كي حبتي المواقع كي المربي المحتري المح

سائیت محفقین می ذورسانق می پروفیستیرانی دنجابی ادده) نیرت دناتر یکفی دخشود است محفقین می ذورسانق می پروفیستیرانی دنجابی ادده) سرحیث و در ادا کریانی داری داری داری در در مهدوستانی سائیات کصد اس دوری فراکش شوکت سنرواری دارد و اسائیات کاارتقا) و داکش معود حین خال در مقصد تا درخ زبان اردو) اور سهل بخاری بی ادب کے دوفین میں حاصت و در اسان تا درخ اددو) عین صدیقی رکلکیسٹ اوراس کا عهد) اور فراکش اعزادی دو اردو) و خیره بین .

یه رسید.
یه رسید انگرند کردیر بحث زمانی سایم تاریخی کتابی نیاده نهی کلی کلی کتابی نیاده نهی کلی کلی کتابی نیاده نهی کلی کتی برای کلی کتی برای کلی برای کلی برای برای کلی برای کلی برای کلی برای کلی کتابی اور میدوستان برای کای کتابی اور میدوستان براد المصنفین کتابی اور میدوستان براد المصنفین کاتابی (برم تعیوریه ، برم ملوکیه وغیره) اور محود نیگودی کی تصانیف

مولانا فهری تصانیف کا تعلق حفرت سیاح دکی تحریک سے ہے، ان کی ایک کتاب مجا ہدین اور دوسری سرگزشت مجا ہدین مقعاد تا دیجیں ہیں، سسید ا بوالحسن على ندوى كم ايك كاب كاموضوع كبي يبي يد.

سیداتی فرید آبادی نے اپن کتاب ناریخ مذکو قیام پاکستان کے بعد دوبارہ چھاپا وراس مرتب اس کا نام تاریخ پاکستان دمباریت رکھا۔ انہوں ما ترلام ورکے نام سے ایک اور کتاب مجی تھی۔

۱۹۵۷ کی جگ آزادی کے سلے بن چند قابل توم کا بن ساملے آئیں۔ ان میں دئیس احرج عفری کی کتاب بہا درشاہ طفراوران کا عہد اور میاں محد شفیع کی کتاب سنتاون قابل توجہ ہے۔

سولن نگار مل میں قاضی عبدالغفاد کا ذکر آچکا ہے جن کی کتابی آتاد جالان افغانی اصلاً ثار الجال کلام آزاد فاص شہرت دکھتی ہیں۔ دیات اجمل فان بھی ای زمانے میں شاکع ہوئی۔

## سواينع

موسرے اہم سوائے نگار محداین نربیری اور صبا برالدین برنی ہیں جن کی سوائے عمراب اور بیا گرا خیاں بسندی حمی ہیں۔

الدوای آپ بنتی نمبر) ذیری بنیول کا دوك از ابترا موجودر با به دما حظه ونقوش آپ بنتی نمبر) ذیری بخصیت نگارول از ابترا موجودر با به در بنتی نمبر) ذیری بخصیت نگارول یمی عبرالی کی کتاب یادان کهن مرت کی کتاب مردم دیدره اور شورش کے لیکھ بوٹ شخصیت قابل ذکر ہیں ، معرطفیل دنقوش ) کی مردم دیدره اور شورش کے لیکھ بوٹ شخصیت قابل ذکر ہیں ، معرطفیل دنقوش ) کی محرد کا این ایک دنگ می آور نما برا خداری محمد التی کا بیاری با از گا که بهرای کا محمد کا دین جدالی کلی جزئیات برنظرد کھتے ہیں ۔ سالک تعجب انگیز مظا برکا فیال رکھتے ہیں دسرت کی مخربیات کی تفریقا دول پر بیر تی سالک تعجب انگیز مظا برکا فیال رکھتے ہیں دسرت کی تفریقا دول پر بیر تی میں ورشورش اپنے اشخاص کے جونکا دینے والے اوصاف تظریفا دول پر بیر تی بے اور شورش اپنے اشخاص کے جونکا دینے والے اوصاف

کامعودی کرتے ہیں۔ حمید نظامی اور سید عطاء النّدشاہ کی شبیہ اچی بنائی ہے۔ ان بی سے ہوا کہ کا اسلوب بیان بھی اپنا اپناہے ، عبد لحق ہوا داوں وال زبان میں مغربات سے بلندم وکر بات کہتے ہیں سالکت خوش گوا دطارت کے پہلوب ایکے ہیں۔ شور بھی اس اولی مغرباتی خطابتی انداز بیان کا سہالا لیتے ہیں جو ۸۰ ہم آ ، ہم اسے کے بیجانی دورسے مخصوص تھا شورش اس فا ندان کے واحدوارث ہیں ۔ جس کے ابو الآبا ابوا لکام اور طفر علی فال تھے۔

دىبنى اديث

اس دور می متا دری مصنول به بال ذکرلوگ ولانا ابوال علی مودودی سعیداحداکبرآبادی شاه عین الدین و صباح الدین بحر غلام احدیرویز ویز نیم صدی خورشیداحد ابوالخطیب و مام القاوری مولانا صنیف ندوی و جعفشاه معلواری دین و مین بدوق المصنفین اور دارالمصنفین کے دفقار گرم کا درجید ان کے موضوعات دین تاریخی یا دین سوانی ہیں۔ پاکتان میں بھنے والوں کے موضوعات دین تاریخی یا دین سوانی ہیں۔ پاکتان میں دین کے مالیوں میں فالی میں دین ہیں اور یا میکن فلاتی میں دین کے بالدی میں مالی میں دین کے بالدی میں حتی کے کوئات اور نصب العین مندوستان سے مختلف میں .

مولانامورودی (پدائش ۱۹۰۳) کی ایم تصانیف کے نام یہیں. اسلام کا نظریوسیای تعلیات (مجوع مضامین) تعلیات ، خطبات ، رسائل دسائل درخیو نظریوسیای تعلیات (مشامل دسائل درخیو مودودی کامقصد بیٹ کیسل انوں کو قرون اولی کی لهارت فکری کی لون منوم کیا جا ہے ان کے فکر کے سرحینے قرآئ وسنت اور اسلاف کرام کی تعانیف میں گروہ دود ماضر کے مسائل سے بے نیاز شہیں دہتے ،ان کا بی جا تر میں اور پیر ان کا بی جا تر ہے ہیں اور پیر ان کورد یا قبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے داعی بین کر بہت سے معاملات بی ان کورد یا قبول کرتے ہیں۔ وہ اسلامی زندگی کے داعی بین کر بہت سے معاملات بین

تشددادرنلوبرت بياب كى وم سعاول مسوس بوتا يوكوان كافروك زندگی کی لطافتیں ہے مقصد ہیں اس کی وج سے ان کی تو کھیں کے ظامت میک روهل سي ہے.

دین کے بار میںان کے میالات یہیں۔

"بم دين كومض يوجايا شاور يدفضوص فرسي عقلة الدوم كالجوع نهب مجت بكه بارس نزديك وافظ طريق زندكي احد نظام حيات كابهم من سي احلى كا طائده انسان زند كى مسالى بالود س أورته م صعول برماوى بر بماس بالحكة وائل نهي كرندگى كوالك الكصول يريان شرالك الكسكيدو كي تحت علايا مائي مودودى كاخيال بيكر معلاا وراكزت برايان اوتعلي المبياك الماصى زندگی کاپورانظام ایک دین تق بن سکتا ہے۔ اقامت دین مودودی کی توکید کی سب فرى اساس سے اوراس سے واصوف عبا دیت واعقادات بی نبی بار بر ہے کہ اسلام ا تا امواطرت رندگی گورسید کالی اورمندی مقلف اورجیا وی ای کورث اور ایمن اليوان وزادت ورسفارت فانعي يكسال طويرفا فذا ورواجب الاتباع بوا غلام احد پرويز

پروتیزنقسیم مکسسے پیلے ساتھورہے ہیں ان کی اب مسلام وال کتابی شاكع بوبچي بي: نظام ديوبيت، اسباب زوال امت ، خداكى بادشامت، جوك نور سليم كي ام معارف القرآن ورمن ويزوال.

بر وَبَر بالعلم نظري مع كردين كاوا مرحثيمة وآن ميرب. وه بطابوديك شكرته ياي دويس طرح مدميث كومانية بياس مدميث ككوني فاص الهيت و افاديت نسب ديتى مديث كارتبة التخصيمي كمتروما كم مديد مالل دركي ان كانفكرما صاآ زاد اودردا داران بحس ك وجد سبهت ساعليم يافت دوك جو

وینیں بیک ہے آرڈ ومندای ان کے خالات می دلی پیتے ہی ان پر آ قبال کے کلاً ا کافاص اثر ہے لیکن آ قبال کو اسلات کے کارناموں سے وقت سے وہ پرویز کے ہمال موجود نہیں ہیں وج ہے کران کی تحریک محالوں کی دین فکری دوایت سے ہے گانہ می معلوم ہوتی ہے ، ان کی تحریرول سے کھرایا مالگانے محکوما دین کا انکشاف صرف ان کے عہد میں ہوا۔ یہ رجان اسلاف کے کام کے بار میں نا قدری اور ناشکر آزاد کے متراوف ہے۔ بغا مربیر سے کے دین میں بیک پدیا کرنے کے لئے کیا جار ہے۔ کمریر ہیک اوساس دی کے حقیری اجت میں ہوتی ۔

پرویزی قابل توجد کتاب نظام رنوبیت ہے۔ اس کاعقلی استدالمال فاصا مربوطا ورط زمیان فکرا نگیزہے۔ لیکن اس میں بھی ہات کھٹکی ہے کہ وہ تیر ہوہ ہی کے دین تفکر اور اسلاف کے فلوس کو با ورنہیں کرتے اور عہد حاضرا وراس کی عقلی اساس کو ضرورت سے زیادہ اسمدیت دیتے ہیں۔

## افت الم

گذن شتن مسفات می اس دور کے ادب کاجوم انرہ بیش کیا گیا ہے اس کونصویری صرف ظاہری لیجروں کا درمہ مامل ہے۔ اور وہ لیجری بھی ایسی کہ بنی بعض صور توں بی اچی طرح دوش بی جہیں ہوسکیں۔ اس لیے مزورت متفاضی ہ کراس موقو بران اہم فکریات کو بھڑی ہجت لایاما نے اجن سے اس زیائے کا ادب شدیطور پرتا ٹر ہوا تاکہ تعویر کیا اور دون ہوما تے اور قادین اس دور کے ادر کے باریمی قدیدے واقع ترتصور قائم کرسکیں اس کی وم سے بھراروا ما دہ کا ارتکاب کیا ہائے سے لیکن تفصیل فکری مطالعے کی فاطر رامید ہے کہ بے بھرار گوالا ہوگی۔ مبیاکہ قد قی تھا اس دوری فی وات وجوادث کا موضوع فاص طورسے
ادر بوب اور نقادول کے بی نظر ما۔ ف اواتی اوب کے بار سے بی توازن کی کی اور فرا ہے
گئشدت کی فاص شکایت کی جاتی ہے ، جوکسی مدی صحیح بھی ہے ، اس سار سے دوب کی شک واب تہ
مطالعہ کے بعداس کے تعلق جوفاص احساس ابھڑا ہے ، وہ یہ ہے کہ تقیم ملک واب تہ
حوادث سے دہ عوفان فعن افرز می ورو مانی انقلاب رونه نہیں ہوا ، جوعام طور سے
ایسے حوادث کا لازمی تج بہوتا ہے ، اس سال ہی ناول اف اند شاعری خورج ا در بھی المیدوری آیا ، اس میں وہ گہادد دموجود نہیں جوکسی اوب کو پختلمت بنا دیا کر کہ ہے اور توم
اعد عوام کی دافلی نندگی کی تعلیم کی ابور نامی شریب نریر بحث زمانے کا اوب یہ تا اب کر حوادث کے با دجود تلی گواز اور دافلی تبدیلی کی ضورت کا احساس پیدانہیں ہوا ،

میرے نزویک اس کے دوبڑے اسب ہیں اول تویک گذشتہ میں بری بہارہ اسب ہیں اول تویک گذشتہ میں بری بہار اسب اسب اسب ان اینت تی جہا ہے ہے اس کے ماموس ہیں اس انسانیت کے بیشتہ اساس فلنے ہارے سے نا قابل فہم تھے اس کے عاصد کی بنیا دیں سرا باخلی تھیں آس کی فرین ولی بہوست نا محبی ۔ آن کی جذبا تی اور دو مانی اساس بالعل کر دوتھی ۔ انسانیت کا فیصور جب کے لئے ایک اور دو می نا مانوس رہا کہ ۳۹ آگے بعربہت سے در موب کے اس لیا میں اس انسانیت کی تفییر کرتے ہوئے اس کوایک تعمیل اجہا می انسانی تھی ہوئے اس کوایک تعمیل اجہا می انسانی ہے جہا ہے اور ایس کے ایک انسانی نا مامور کی ہوئی ہی کہ اس انسانی نا میں موالیت کی دوب میں کا اور اس کے ایک انسانی کی دوب میں کا اور ایسی انسانی کی دوب میں کا اور ایسی انسانیت سے بیزاد کی جوالی انسانیت سے والبتہ کیا گیا ۔

انسانیت سے بیزاد کی جوالی انسانیت سے والبتہ کیا گیا ۔

متاز شری کو ایسی انسانیت سے والبتہ کیا گیا ۔

آس سے بی به ظام روتا ہے کہ با دب ندنگی اورٹن دونوں کے عتبار سے ناکام مراب اور به فلط نہیں، نگرمت نوشیری برید تباسکیں کہ اس ناکامی کے اسباب کیا ہیں ؟ در اصل انسانیت کے لئے حبت عام کامساک خرود کسیم اوراس ہیں تھے۔ شرط اول قدم آنست کر مخبوں باشی

نتی پیمواکرلوگ بن آدم کی مدردی کے اس فہوم تک سے بی فیرمو گئے جو صوفیا اور اہل دردمی ہمیٹ مقبول رہا۔

میرافراتی خیال به بے کرگزشتہ تمیں برس ادب بی کلین عملیت احدث دیر مقصد بیت کے ساتھ ساتھ فالص اورت کی جوتعلیم وی جاتی دی ہے رجس سے ترقی بیندا ورفیر ترقی بندا دیس جس سے ترقی بندا ورفیر ترقی بندا دیس جس سے ترقی بیندا ورفیر ترقی بندا دیس میں میں گئی۔ احد زندگی محض روئی کی تکن ادب بی شفتوں نقرت وحقادت ، خصہ وانتقام جیسے مذبات کا مجموعہ ہے گئی۔ ادب بی شفتوں احد در دمند بورس کی مجرفی نورس نے بے لی اور تندو کو فرندگی کا اصل الاصول بنای گیا اس سے وہ عام مذباتی بہرانی اور تکری بانجرین پیلا مواجس کی شکایت اب عام ہے۔

عمرى مديددد كے ايك سوچنوالے اور بات بديا كمہ لے والے واثني تقاوم اننان د ترتی یافته النان) سخبلی النان کی طرف آن کی روح بستایل عواورقابل بخريه سميرانيا فيال توييه كانك دوسرا دبى كامول كى طرحان کے فکر کا بیصر مجمان کے اس شدید دہن ارگل کا نتیج بے قیاتر فی پند تحریک اور اسكتصولات كيفلاف ان كعدل بيداموا وه ترتى بندول كاجماعيت اوداندابنت محقصودات سے اس درجہ بیزار میو تے کران کے سے اسفانداز طبیت کے اعتباد سے الکی مخلف سمت میں جلے جا ناگویا ناگزیر میوگیا . اس میں شربہیں کر عسكرى كى نوا دميت، فرد كے لئے ايك بى مدوجهد كاواضح اعلان عى مگريد برى عجب بات بيدكدان كي تصور كه مثالي معاشره بس ترقى يا فترانسان مح للن كوئى مقام مربوع اعكرى نے اینے ایک مضمون میں امریکی انسامیت کے فلاف میں أوازمبندك بمكرايبا معلىم موتا بي كدوه اب نامكل النان يحقصور كاطرت مأن بوت بي الدجها لى فى . ايج لارس اورجوائس كي صوران ايت كوانهوك في راؤم وبال يمبى مكما في كد ان ينت كاوه نصور جواسلام في اليكيا باناً نیت سے تقبل کے لئے دہی تعورمفدا ور ناگزیم وگا اسلام کاتھوں اف ن المحل النان، كي تقور مح قريب تع.

آومیت اورانسایت کی تقسیمشرقی آدنوں کے لئے کوئی نی چیز نہیں۔ قرآن مجدسے لے کرسدی اور عام صوفیا اور میر تفقی میر زلک کے پہاں آدی اور انسان کے امتیاز کا ذکر مل جا تاہے مگر بڑا سوال جس کو عسکری نے ابھی نہیں چھیڑا وہ یہ ہے کہا دی کو بولا انسان بنانے کے لئے جن روحانی اقداد کی صورت ہے۔ موجودہ معاشرہ میں دخور باکستان جی اُن کی تروی کی کے صورت ہوگی بیسوال نہیا ایم ہے۔ اس پر بود سے بغیرانسان ندانسان ہے ندادی شاید جوان معن ہے۔

۱۹۲۷ سے پہلے سے ادب میں مام طور سے فرد کواٹس کے مائز عقوق سے عودم كالي أس كالبراد على مخت حكرى كانحريرون مناياب جديم فرد كاس في كا احراف ١٩٨٧ كي بدر في بدن ادمي كر في نظي بي مناني احتشام في بين منهون م ا فاليم نفيات كاعفو محفن مي فرد كے نفيا في على الهيت كوسليم كيا ا والجهاويت كي ايسيا نوازين أي كي كراتس بي ورك يربي ايك مقام يحين بومانية السليلي باور يظر احتام ايك معتدل ول ودماغ في ادى بي. وه توافتلافات يربي مفاجمت تعول كرلين كى فاص صلاحيت ركفت يرج كرعام ترقى بندنقاد به وأسے بيلے كينقطة نظور بدنتور ابت قدم معلوم بوتے بي. چانچ ہم دکھتے ہی اور اکسی فکر سے ایک متا زمائندے متازمین نے ایضا مک مضمون می تفیات کی تفیص کرتے کرتے میں نفسی ہی سے انکار کردیا ور لکھا کر تمليل فعى دراصل موايه بينول كالكيكم اوكن حربب اس بي كيه شك بهي تحليل نفسى محطريق كوابئ مك ادراك حقائق كالفيني وسيهنهي كباما سكا ميكرنفس اسٰ انی کیا ندروفی عرکات سے انکاری تونیس کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ فرر کینقاضے تحلیل فسی یا نغسیات تک ہی محدود نہیں۔ فد بات ا نسانی کے نظام یں بہت سے سلسط السيد برجن سے مددی ميلاكت بقيرانان كوشعورى الكى منرلول ك ليمانا محن بي أجبه حيث كيين مين فين ولائل ديدم نفه بان سب كرسليم كميمى لیاجا مے الوہی فرو کی داخلی سی سے انکارکرنا نامکن ہے .

مت زحین نے نئی قلدی اورا دبی مسائل فرد اورساے کے اہمی ربط پر مالمان بحش کی ہیں آن کاخیال یہ ہے کرحقیقت تک پہنچنے کا وا مدند ہے ساجی علوم ہیں۔ اورساج ہی دراصل زندگی کی وصدت ہے جس کی ساری اساس مادی ہے مماز حسین محان افکار کے باوجود ہے آگے بعد کا ومانہ فرد کی اہمیت کے احساس فو کانهاند ہے۔ اورشاعی اوراف نے کی اصاف میں ساجی نظام منظرے زیادہ فرد کانقط منظر نظاماں ہور ہاہے۔ آگرمہ فرد کلما می گرفدہ بعض وقعوں پربہ کسے بھی جآ کا ہے اور اس سے خاص قیم کی مجودی نظام ہوم باتی ہے جس کے کت وہ اجتمالیہ کا مرے سے انکاد ہی کر دیا ہے۔

الدوك وانوى دب اورشاع كال بن من الوكون نے فرد كافت ات كامطالع كياب والأس متازمفن كافن أن كصيرواصل مطالعة نفياست كا بمركاب بيديرارروك عام اديب نفسيات كوصرف فيسيات كامتراد وسبحه عظیمیں مالانکوس کے الاوہ نقری اور می بہت کے ہے بس بی کروری نفیت كوبدنام كمدي عاورتنا بداى ك وجرت كليلق كعلى حنيب بعى مذوش سوماتی ہے اس کے معمراجی من م راشد افظوا عرباد دان سے بیلے مبهت سے صنفین دمدوارس مگرمس زما لے کانسرواس وقت مور باہے أس میں عام ادروں کا قلم منسیا تسمے معلط میں شیمل گیاہے . اور بغا وت سے بعداس وورمصا لحت مي منانت اوعلى وقارى صورس ودكردى بي -النالينة ويسامتنا عسين اورمردا معفرى دولول في اين تنقيدول مي منسات كمار يديماك صافت تعرا المذكوا وانقطه نظر بداكرايام چناني انهوں نےجہاں ا دبیم منب کومنا سب المحبیت وی ہے وَالْ موقعاً لفت پيستى اورشهوانيت كى بى مخت مذمت كى يع. ياكوياكس اخلاقى والمؤلى کے خلاف ایک و تراحتباع ہے ۔ جزرتی پے ندتی ریک سے اولین فعد مراکہ لی اور الدلحات مبسى مرام تحريرول كى دے دارمو كى تعى .

اس السیدی احتشام حین کے ایک اور مفنون ادب ایں مبنی مذبہ ہے کا نذکرہ ہے کل نہوگا۔ یہ معمون اس تعازی اور معقولیت کا آئینہ دار ہے جو

ينال بكادب تهذي سرات كالحافظ وسكاب البرطيداس كاساس انسان دی شی پریوا در فاهریکراس اصول سے کسی کونیی اختیا ن نهی بهوسکا۔ اس دجان مح فالعد ايك صورت ايك دوسرت تصورس ظاهر مون يج. وه باسلام ادب أور باكستان ادب كى تحريب المحرابي تك ان دونوں تحریکوں کے نقوش اچی طرح واضح نہیں موسکے ۔ تاہم اس سے کچے خطوفال محدث عكرى ني سايان معين اسلامي دب كىدىن شرط اسلامى تهذّريب كان اقدار براعها ومحن سے انقلاب ١٨٥٨ مے بعد اتعلیم یا فقامر فا انظر یا مردم موگیا تھا. ممرس عسكرى نے اپنے مذكوره بالامضاين من اس عمادى المست جت في براس منسن بي انبول نے باكستان اوب كابى ذكركيا ب معرَّ عكرى نعو كيد محما ب اس س كيم علوم نہیں ہوسکا کہ وہ پاکستان ادب سے کیامراد لیتے میں. پاکستان ادب کے جوادّ توا ثارنهي كيام سكنا محراس سكي من فلي مشكلات اورواضح اشكالات كاصحيح مائزه شايدليانهي كيار يرتوتسكيم هي كرياكستان كالدو ادبيبسبس زياده باكتان ك سالميت اوراس كفسوص تقاضول كى عا قطت كري محمير كوئ ففوص يأكثان ادب وجودي أيا يانهي بد چيزائمي قابل عذر ہے اور كيم يدىمى جركم باكتانى ادب سيمراد صرف الدو ادب يئنيس اس يرجل علا قانى ادب بعى توشا مل مور اعداور ما الك نی صورت مال بوگی دب محمد تقبل مے بارے میں کوئیش کوئ انجی نہیں گاجامسکتی۔

برستمبر 19 + کوایک اسم واقعه بیش آیا ..... یعنی پاکستان اعدمجادت کی جنگ. اس کی وج سے پہلی مرتب خالص پاکستانی ادب کی خیادہ ہی۔ یہ اس طرح کرمہلی مرتب ادباکو پاکستان کے وجودا ورنظریے سے تحفظ کے لئے ایک عمل صورت حال کا سامناکر ناہڑا۔

یصورت حال ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۷ کی کمل ضدتمی اردواد بنے برحقیقت کاس طور پرسلیم کرئی ہے کر پاکستا نیوں کا ایک تنقل انداز احساس بھی ہے ، انسانی سطے کے علاوہ ان سے نقار کی ایک مقامی سطے بھی ہے ۔ اس جنگ کا نتیجہ بیہ واکر ایک ہی زبان بس لکھنے والے دو ملکوں کے اویب اپنی اپنی خاص صورت حال سے متا ترمو نے اور اس طرح اوب بی وہ خط فاصل واضح تر موکیا جرتھتے ملک کے با وجود امہی تک مہم اور وصند لا تعا .

اس اُحساساتی دوعمل کے طود پرلیفن عمدہ ادب پارے وجود ہے آئے ان میں صفدر میر ' احمد ندیم فاسی ' منیر نیازی ' نعیم صدیقی ، فتیل شفائی وغیرہ کی تنظیبی خاص طور سے قابل ذکر ہیں ہے

اسسلے میں جیل جالبی کی کاب پاکستانی کلچر ( ۱۹۲۳ ) کا ذکر کرنا ہے۔ جالبی نے کیا طورسے یہ وال کیا ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی کلچر ہے توہ واس ہے اور کسی دو سرے ہیں میر پاکستان کلچر ہیں کوئی واضح فرق نظر نہیں آسے گا۔ جالبی کی گنا ب فکر انگر ہے مگر کتا ہے اصلی سوال کا جواب ایمی تک طافہیں۔ اور سوال کا میچ جواب ایمی دیا ہی ہیں ماسکتا۔

جاءت اسلامی کتو مک مے فروغ کے ساتھ ہی اسلامی ادب کی

آ دازیر بڑے ندور سے اٹھی ہے ' جس سے ترم اِ ن ا سلام کے نصوص تعورات معما بق ایک ایسے اوب کی نشکیل سے داعی بی جواسلامی افلاد میات کی ترجاني مي كريدا وران كي تلبني مي كرسد . زيور مروز ما فيدي اسلامي ادب كى بحث خاصى دير تك مارى رى ص مي كئ الله فكر في عدي ان مي خصوصى ذكر مے قابل داكروس فارونى اور فراق كوكھ پورى كے نام بى ان كے علاق معيد حديثي نے اور جاعت اسلامي كے ترجان نعيم مديقي، ابرالقادرى ا ابوالخطيب وديج يضرات نعمى ليغ اين نقطة نظرك ترجاني كى اوراسلاى الب كاجواد البتكام في الدريجة تمهيد دنقط نظر المن اجتىب. ان اجماعي عراني دجانات كعالما وه و ذ مانهُ زيري ت كيعض ادلي فى رج المت ي قابل ذكر مي ان بس سايك أدوادب مي منت يرسى كا سوال براس بحث مے دانڈے دداصل فن برائے فن کے نظریے سے ماطنيس فنبرا عدندگ عابر عفق اس مباطع كا أفاده ١٩ واوك بدك زاني مواتها چايزاس موضوع بري تابي بى شائع بوي . شلا اخترصین دا محدوی ک ا دب وانقلاب م تمبود گورکمیوری ک ادب اور نندگی وغیر امنی بخوں کے درمیان ملقہ ارباب ڈوق کے ادمیوں اور تقادوں نے زندگی سے مفاہست کے دعو سے کے با وصف ادب براے اوسے تصوركون صرف زنده ركعابكراش كواني تخليقات سے تقويت بعى دى - ابنى تصوبات میں ایک اہم میلان باعقیدہ خود میکیت کامی تصاحب پر داکن کے نزدیک اسارے فن کا دارو مدار ہے۔ اس کے ممراه مبن پرستی اور إبهام

يريتي بي ميتي دي اور اور ندگى كے بابى دختوں كى ابھيت كوشگوك

ومشتيه ياتيري

باای بهدنن برائفن کی تحریک کو کھے نیادہ فروع نہیں ہوا اور بن بالتذندكى كانظريري اس وفت منتبد ونكر كانقر يامتفق عقبه سين تاہم ز مان زیر بجت بھی مہتیت کی امریت کے داعیول اور ملم برداروں سے مالى ئىس رادان مى ملفة ارباب دوق كادبب توقدر في طور برسي بي ہیں بگران داعیوں ایں سب سے زیادہ نامور مرس عسری ہیں جوہدیت کی اہمست براس سار سے مصمی مضمون لکھتے دیے اس سلسلی اُن کے قاً بل ذكرُ ضون م مكبت ا ودنيزيك نظر " اور " فن برا كفن " بي . حجاً ن كُونْ بِ اننان اوْر أوى مِن يَهِي شائع بوچك بِي عكرى كاخيال بِ كر مرد ابك مرحله بروينج كريبتيت كى تلاش اخلا قيات كى تلاش بن عباتى بيع ي اورموجوده زمان في كأرث صرف زند كى كانعم البدل نهي بلكرزند كالدندني كىمىنويت كى بتجويمى بدع يموانهون نے اس بات بريسى دورد يا بے كرد فق برات فن ایک اضاتی حفیقت ب اورنن ا ملاقیات کامدوم حاون بع بظا ہر یہ معلوم موا ہے کوسکرتی فن اورز ندگی سے دشتے کے مشکر میں مع صحیح سے كرزندگى كى بد كرى كے ده مى معترف بي بريات فار جاز فهم مع كرفن مو يا ا وب ' زندگی سے پیچ ند کے بیچ کیسے زندہ رہ سکتاہے ؟ یاکیسے وجود میں آ سکتا ہے ، عسری کوالبنہ زندگی کے عنی سے بارے میں ترقی پندانہ تعریب ساختال مے . اُن کے نزد یک زندگی صرف بیٹ محدال سے عبارت نہیں ، اس میں کائنات اورنفس انسانی کے سارے ہی مسائل شامل ہیں۔ تا ہم عسكرى ك بحثول سے يدوسوكر شرورموا عدك وه فن برائے ذندگى كى ايميت کونسلینہیں کر تے۔ اس سلیے میں مجنول گورکھ پوری ہے ایک معنون کا تذکرہ اس لئے

مفید مواکرده فن برائے زندگی کے تصور کے اولین دا عبولی سے ہیں۔
انہوں نے اس موضوع پر بہت کچر دکھا۔ وہ بڑی دیر تک ادب برائے اولی
گی بردنگ میں خالفت کر تے دہ محر بعدی وہ بھی تدرے معتدل ہوگئے
بعد کے مضامین میں فن اور زندگی کے معلی ان کی دائے اسی مقام پرا پہنچی
جوعرص عسکری کی بحث کا مقصود ہے۔ چنانچ و بوت نے اپنے ایک اول
مفعون منی اور برانی قدری میں مہتبت کا واضح اعترات کیا ہے اگر می
ادب کے غائی میلان اور افا و بیت بریمی بڑا زور دیا ہے۔ اس میں
کے متنا سب اجماع و ترکیب کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اس مفہون
کے یہ الفاظ قابل خوریں:

\* ترببت یا فته اورگیری انفراد بت عیب نهیں۔ افراد کے خصی وجود کی اہمیت سے انکاد کر سے ہم انقلاب یا ترقی کاکوئی ہیجے مییا رقائم نہیں کرسکتے لیکن ہرسک کا نام انفراد میت نہیں "

اس سے صا ف ظاہرہو تَلبے کمھنوتی بھی اس دور کے اعتدال و سکون کی فضاسے مثنا ٹرہوئے بغیرہہیں دہے۔

نیام پاکستان مح بعد ، آیک کا فابل فہم لفظ ونٹی پود ، باربار استعال ہوا ۔ نئی پود کا تصورا تناعیر تقینی اور غیرمعتل ہے کہ اس اصطلاح یا ترکیب کاصحے مرجع یا مفہوم متعین کرنا شکل ہے ۔ اب تورس یہ معاملہ یہاں نگ پہنچا ہے کرا دب میں ہرسال نئی پود سے ظہود کا اعلان ہو تا ہے ۔

ان نی پودوں میں نوجوان شاعروں کا ایک مان وادگروہ جو

هونا علامت الحاری عقیده دکمتا بے سائے آیا ہے۔ مبیاکتہ بد می بیان ہوا ہے تجربے کا شوق اور مدت کے لئے جش کوئی ہری جنہیں مگرشاعری بہر حال ایک سماجی تخاطب چاہتی ہے ، تمرید نیا گروہ اس کاضرورت نہیں ہجتا۔ اس جا عت کے المودافرا دافتی رجالب ، زاہر فوادا ورظفرا قبال وطیرہ ہیں۔ ان ہیں افتخار جالب کا یہ دعویٰ ہے کہ شعری ذبان دہ ہے جوشا و کے تجربے کی بیدا وار ہو ، وہ نہیں جے عام لوگ سمجہ پاتیں۔ ناہر فواد کا تخاطب نب الاست ہے۔ وہ بجھ کہ کہ کے سجم ابھی چاہتا ہے۔ اس سے فریا وہ ان شوائے عقائد ونظریایت برنی الحال معرو مشکل ہے۔

خقمشد